ألجينرها فطائرات فأدرى

افكاراسيلامي

#### 1

# انوار قرآن وحديث

# فكرآخرت

قر آن وحدیث کی روشنی میں

﴿ ازافادات ﴾ مفکر اسلام، پیرطریقت، رہبر شریعت، حضرت علا مهسید شاہ تر اب الحق قا دری جبیلانی دامت برکاتهم القدسیہ

﴿ وَلف ﴾ انجينئرُ حافظ محمد آصف قادري

> ﴿ناشر﴾ افكارِ اسلامى اسلام آباد.....كراچى

کتاب گلر آخرت، قر آن وحدیث کی روشن میں از افادات پیرطریقت علامه سیدشاه تراب الحق قادری جیلانی دامت نیوشهم و برکاتهم العالیه مؤلف شمه آصف قادری

روف ریرنگ ...... انجینئر حافظ محمد عارف قادری پروف ریرنگ ......

معاونین ..... شامد علی قادری مجمد عاطف عظیم قادری تاریخ اشاعت ..... ربیج الثانی ۱۸۳۵ه ر افروری ۲۰۱۴ء

ناشر اسلام آباد، کراچی)

**ږن**ٹرز .....

رىي .....

﴿ مَلْنَے کے بیتے ﴾

﴿مصنف كى تمام كتب سے حاصل ہونے والى آمدنى تبليغ دين كے ليے وقف ہے ﴾

| فہرست |                          |      |                                    |  |
|-------|--------------------------|------|------------------------------------|--|
| صفحه  | عنوانات                  | صفحه | عنوانات                            |  |
| 48    | د نیا کی زندگی کی مثال   | 8    | تقریظِ قادری                       |  |
| 51    | بركت كامفهوم             | 12   | تقر يظِر ضوى                       |  |
| 52    | شیطان کے فریب            | 16   | پیش لفظ<br>میش الفظ                |  |
| 55    | دنیا،آخرت کی کھیتی       | 18   | حرفِ آغاز                          |  |
| 57    | قیامت کے منکر            |      | باب اول:                           |  |
| 60    | الله سے ملاقات           | 20   | بهارامقصد خليق                     |  |
| 62    | ہمارے لیے تین حکم        | 22   | آ دمی نقصان میں ہے                 |  |
| 64    | قیامت کےاحوال            | 24   | غفلت كابراسبب                      |  |
| 65    | نام ونمودوالے مجرم       | 26   | د نیار <i>ی</i> تی کی <b>ند</b> مت |  |
| 67    | اسلام میں پورے داخل ہو   | 29   | نا کا می کے اسباب                  |  |
| 70    | گمراہ سے دوستی کا انجام  | 32   | ایمان ویقین کی کمزوری              |  |
| 72    | غافل کرنے والی باتیں     | 35   | آ خرت میں گواہ کون؟                |  |
| 74    | موت بیداری ہے            | 37   | آ خرت کی فکر                       |  |
| 75    | سورة الحاقة اوريوم حساب  | 38   | أزخوابِ گرال خيز                   |  |
| 77    | اہلِ خانہ کوآ گ ہے بچاؤ  |      | باب د وم:                          |  |
| 79    | شرک کیاہے؟               | 42   | فَكْرِ آخرت،قر آن ميں              |  |
| 80    | صفات میں شرک             | 44   | د نیاد <i>ھو کے کا</i> مال ہے      |  |
| 82    | بارگاہِ رسالت کی ہےاد بی | 45   | خواهشات کی محبت                    |  |
| 85    | آ خرت کوتر جیح دو        | 46   | د نیا کی زندگی کھیل کود            |  |

# ﴿انتساب ﴾ "بیٹیوں کے نام"

نی کریم ﷺ نے فرمایا، 'جسے بیٹیاں عطا ہوں اور وہ اُن سے اچھاسلوک کرے، تو وہ بیٹیاں اُس کے لیے جہنم سے آٹہ ہوجا ئیں گی'۔ (بخاری، سلم) 'جودو بیٹیوں کی پرورش کرے بہاں تک کہ وہ جوان ہوجا ئیں تو وہ قیامت کے دن میرے اس قدر قریب ہوگا جیسے بید دوا نگلیاں'۔ (مسلم) 'جس کی بیٹی ہواور وہ اُسے زندہ درگور نہ کرے، نہ اُسے حقیر سمجھے اور نہ اُس پراپنے میٹے کو ترجیح دے، تو اللہ تعالیٰ اُسے جنت میں داخل فرمائے گا'۔ (ابوداؤد)

بیٹیاں ۔۔۔۔۔ سر تاپا محبت والفت،دل کا سُرور، آنکھوں کا نور بیٹیاں ۔۔۔۔۔ شرم وحیا کا پیکر، ایمانی صورت، پاکیزہ سیرت کہ کہ کہ کے

آ قاومولی کافر مان ہے، والدین کی دعا اولاد کے قی میں ضرور قبول ہوتی ہے۔
﴿ رَبِّ اَوُذِ عُنِی آنُ اَشُکُرَ نِعُمَتَکَ الَّتِی ٓ اَنْعَمْتَ عَلَی وَعَلَی وَ الِدَی وَانُ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرُضُهُ وَاصلِحُ لِی فِی ذُرِّیَّتِی ﴾

(اے میرے رب! مجھے یہ توفیق عطافر ماکہ میں شکر اداکر تار ہوں تیری نعمت کا جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطافر مائی، اور میں وہ نیک کام کروں جو تجھے لیند

آئیں، اور میرے لیے میری اولا دکو بھی نیکی پر قائم فرما''۔

آئیں، اور میرے لیے میری اولا دکو بھی نیکی پر قائم فرما''۔

آئین بجاوالنبی الکریم کی قائم مصطفیٰ کے است

آ بروئے ماز نام مصطفیٰ کے است

2

| صفحه | عنوانات                      | صفحه | عنوانات                   |
|------|------------------------------|------|---------------------------|
| 148  | آ لِ رسول كا كھا نا كيسا تھا | 136  | مومن مجھدار،منافق ناسمجھ  |
| 149  | عیش پسندی سے پر ہیز          | 137  | ونیاسے بے رغبتی کی علامات |
| 149  | آ پ کا فقراختیاری تھا        | 138  | ونیامیں زُمدِکیاہے؟       |
| 150  | گزارےلائق رزق کافی           | 138  | د نیاسے بے رغبت ہوجاؤ     |
| 150  | اصحاب ِصفه کی بھوک           | 139  | تين مختصر تصيحتين         |
| 151  | کم رزق پرقناعت               | 139  | بےرغبت ہونااور کم بولنا   |
| 152  | کن چیزوں کا حساب نہیں        | 140  | نور کا سینے میں داخل ہونا |
| 153  | کم کھانے کے فائدے            | 141  | متقی قریب ہیں، جہاں ہوں   |
| 153  | زیادہ کھانے سے بچو           | 142  | کامل مومن کون ہے؟         |
| 154  | حشر میں پانچ سوالات          | 142  | جان سے بھی پیارے ہیں      |
| 155  | تم جاہل کیوں رہے؟            | 143  | محبوب کے ساتھ ہوگے        |
| 156  | حضور کی د نیاسے بے رغبتی     | 144  | صالحين سے محبت كا فائدہ   |
| 157  | عبادت کے لیے فارغ ہوجا       | 144  | الله کی خاطر محبت والے    |
| 158  | تھوڑ ارزق ،تھوڑ اعمل         | 145  | نور کے منبروں پر ہونگے    |
| 159  | سخت دشوار گھا ٹی ہے          | 145  | الله کے محبوب بندے        |
| 160  | ترک ِ دنیا کی رغبت           | 146  | آ دمی دوست کے دین پر      |
| 160  | قابلِ رشک مومن               | 146  | مسى كوحقير نهمجھو         |
| 161  | صحابه کی قربانیاں            | 147  | جہنم میںعورتیں زیادہ      |
| 162  | شهدملا ہوا پانی نہ پیا       | 147  | مجھے سکین زندہ رکھ        |
| 163  | امت شرک نہیں کرے گی          | 148  | وسيے سے رزق اور مدد       |

| صفحه | عنوانات                           | صفحه | عنوانات                              |
|------|-----------------------------------|------|--------------------------------------|
| 116  | تمہارامال کون ساہے؟               |      | باب سوم:                             |
| 118  | میت کے ساتھ تین چیزیں             | 86   | فَكْرِ ٱخرت،حديث ميں                 |
| 119  | قبرمیں سوالات ہو گگے              | 88   | د نیامیں ایسے رہو                    |
| 121  | قبر ہرروز پکارتی ہے               | 89   | پانچ چیزوں کوغنیمت سمجھو             |
| 123  | ہلا دینے والی آ گئی               | 92   | صرف آخرت کی فکر                      |
| 124  | لو <i>گ لیبینے</i> میں غرق ہو نگے | 92   | الله تعالی سے حیا کرو                |
| 125  | تین جگہ کوئی یا د نہ کرے گا       | 94   | د نیاداری کیاہے؟                     |
| 127  | شفاعت کون کرے گا                  | 96   | خواهشات اوركمبى عمر                  |
| 128  | صالحین سے دوستی                   | 98   | د نیا، حقیراورادنیٰ ہے               |
| 128  | دوزخ كامإكاترين عذاب              | 100  | بلاضرورت تغميرنا ببيند               |
| 129  | غساق اورزقوم كاعذاب               | 101  | د نیاملعون اور جواس میں              |
| 130  | جہنم کے گرم بد بودار مشروب        | 102  | د نیا،مومن کا قیدخانه                |
| 131  | دوز خيول كا كھا نااور پانى        | 104  | جہنم خواہشات میں ہے                  |
| 132  | جہنم میں بدبخت جائے گا            | 106  | آ دمی بوڑھا <sup>،خصلت</sup> یں جوان |
| 132  | جنت ودوزخ كاايكغوطه               | 108  | بُر بے بندے کی علاما <b>ت</b>        |
| 133  | اللّٰد کا سودا بہت فیمتی ہے       | 109  | عقل منداورعا جزواحمق                 |
| 134  | تهجد گزار بلاحساب جنتی            | 110  | موسم بہار کے سبزے کی مثال            |
| 135  | جنت كاطالب سونهين سكتا            | 112  | ہلاک ہو د نیااور مال کا غلام         |
| 135  | صبر کے ذریعے بلند مرتبہ           | 114  | پیٹ قبر کی مٹی بھرتی ہے              |
| 136  | مومن کی تکلیف رحمت ہے             | 115  | لا کچ اور جھوٹی عزت                  |

# تقريظ جليل

مفکر اسلام، ولی کامل، پیرطریقت علامه سیرشا ه تر اب الحق قاور کی دامت برکاتیم القدسیه امیر جماعت ابلسنت پاکتان کراچی، خلیفه اعظم حضور مفتی اعظم به بندعلیه الرحیه نحمدهٔ و نصلی و نسلم علی دسوله الکویم. بسم الله الرحمن الرحیم.
﴿ بَلُ تُؤُثِرُ وُنَ الْحَیاوِ ةَ اللّهُ نَیا ٥ وَالْاَحِرَةُ خَیْرٌ وَّا بُقیٰ ٥ ﴾ (الاعلی: ١٦، ١٤)

د بلکه تم جیتی دنیا کوتر جی دیتے ہو، اور آخرت بهتر اور باقی رہنے والی '۔

ید دنیا مخضر ہے اور ہمیشہ رہنے والا گھر آخرت ہے۔ وہ لوگ بہت کا میاب ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کرآخرت کوسنوارلیا۔ یا در ہے کہ قرآن وحدیث میں جہاں بھی دنیا یا دنیا دار کی مذمت کی گئی ہے، وہاں دنیا سے مرا داللہ کی یا دسے عافل کردینے والی چیز ہے اور دنیا دار سے مرا دوہ شخص ہے جو اللہ اور رسول کی کوفر اموش کر کے حلال و جیز ہے اور دنیا دار سے مرا دوہ شخص ہے جو اللہ اور رسول کی گوفر اموش کر کے حلال و

دنیا کی زندگی کا دورانیہ کتنا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ پچر جب نمازِ جنازہ ہوتی ہے تو اس میں اذان وا قامت نہیں ہوتی۔ اس میں ہمار سے لیے یہ پیغام ہے کہ دنیا میں تہمارار ہنااس طرح ہے کہ اذان ہوئی، اقامت ہوئی، اور بس اب پچھ ہی دیر میں جماعت کھڑی ہوجائے گی۔

دنیادارانسان بنیادی طور پرحریص ہوتا ہے۔اگراس کی کسی چیز کی دکان ہواورکوئی دوسرا شخص اس کی دکان ہواورکوئی دوسرا شخص اس کی دکان کے سامنے اسی چیز کی دکان کھول لے تو اس کے دل میں فوراً حسد پیدا ہوگا۔اس کی بھر پورکوشش ہوگی کہ کسی طرح اس کی دکان ختم کروادی جائے۔
کہیں ایسانہ ہوکہ وہ میرے حصے کارزق لے جائے۔

ایک ایمان افروز واقعہ بیان کرتا ہوں جوایک جج کے موقع پر حیدرآ بادوکن کے

| صفحه | عنوانات                    | صفحه | عنوانات                      |
|------|----------------------------|------|------------------------------|
| 184  | پہلے نیک پرعذاب نازل کرو   | 164  | امت کا فتنہ مال ہے           |
| 185  | الله راضى ہوخواہ لوگ ناراض | 165  | محبت آ زمائش ہے              |
| 186  | شرك إصغراور شرك خفى        | 166  | موت نالپند کیوں ہے؟          |
| 188  | ريا كارشهبيد، عالم اورشخي  | 167  | راهِ خدامیں خوب خرچ کرو      |
| 189  | ر یا کاراورغم کی وادی      | 168  | دائی عمل رب کو پیند ہے       |
| 190  | ایصالِ ثواب سنت ہے         | 169  | مومن کی تین نشانیاں          |
| 192  | تين تواب ہميشہ ملتے ہيں    | 170  | دل کی حفاظت کیسے ہو؟         |
| 193  | تم میں ہرایک نگراں ہے      | 171  | دل کی تار یکی اورروشنی       |
| 194  | ا بیان،اسلام اوراحسان      | 172  | خوف والے پرجہنم حرام         |
| 196  | قیامت کی نشانیاں           | 173  | حضور ﷺ كاخوف خدا             |
| 197  | مفلس کون ہے؟               | 174  | صحابه كرام كاخوف خدا         |
| 199  | بے عمل مبلغ كاانجام        | 176  | حضور کی بصارت وساعت          |
| 200  | ذ کرِالٰہی کی فضیلت        | 177  | خوف اورأميد ميں ايمان        |
| 201  | حضور کی آمد پرشکر الہٰی    | 178  | پانچ جامع باتیں اپناؤ        |
| 202  | ذ کرِالٰہی اور ذکرِ نبی    | 179  | آ قا كاسات باتون كاحكم       |
| 203  | صبح وشام حفاظت کی دعا      | 180  | رب نے نو ہا توں کا حکم دیا   |
| 204  | تشبیج کے جاروزنی کلمات     | 180  | تین منجیات، تین مهل کات      |
| 205  | حضور کی جامع دعائیں        | 181  | دس باتوں کی وصیت             |
| 206  | اللدا ورمحبو بول کی محبت   | 183  | حضورجنتي جہنمي كوجانتے ہيں   |
| 207  | ايك نفيحت آموز حكايت       | 183  | نیکی کاحکم دو، برائی سے روکو |

ایک بزرگ مرزاعبدالشکورصاحب نے مجھے سنایا تھا۔ یہ ہرسال مج کوآتے اورمولانا ضیاءالدین مدنی رحمهالله کی خدمت میں اکثر وفت گزارتے ۔قطبِ مدینه مولا ناضیاء الدین مدنی رحماللہ ۸-۸۸سال مدینہ منورہ رہے پھروہیں فن ہوئے۔

مرزاصاحب نے قطب مدینہ سے عرض کی ،حضور! جب مدینے میں غربت تھی ، اُس وفت کا کوئی واقعہ سنائیں۔وہ فرمانے گئے،حیرر آباددکن کے ایک نواب صاحب نے ایک منت مانی که میرا فلال کام ہوجائے تو مدینه منورہ جاکر چالیس جوڑ نے تقسیم کروں گا۔وہ کام ہو گیا تو وہ آپ کے پاس مدینہ آئے اور عرض کی ،میری منت پوری مولکی، آپ مشورہ دیں۔ آپ نے فرمایا، فلال دکا ندار غریب ہے، اسکی آ مدن کم ہے۔تم اس سے کیڑا خریدلو،اس کا بھلا ہوجائے گا۔

نواب صاحب اس دکاندار کے پاس چلے گئے۔ وہ کوئی نیک آ دمی تھا۔اس نے کہا، جناب! میں نے آج اتنا کمالیا ہے کہ میری ضرورت پوری ہوجائے گی۔ آپ ایسا کریں کہ سامنے والے د کا ندار کے پاس چلے جائیں اوراس سے کپڑاخریدلیں۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور آج اس کی بونی بھی نہیں ہوئی۔

پیمضبوط ایمان والوں کا جذبہ تھا۔ کیا آج کے تاجروں اور دکا نداروں میں ایسا جذبہ ہے؟ نہیں۔ ہم برتوالی دنیا غالب ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ ملے صرف ہمیں ملے کسی اور کونہ ملے ۔ حالا نکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ، وہ سب کورزق دیتا ہے۔ د نیامیں کتنے بازاراورکتنی دکا نیں کھلی ہوئی ہیںاورسباینی قسمت کا کھاتے ہیں۔ بس دین سے دوری کی وجہ سے انسان کی مال کمانے کی حرص بردھتی ہے، اس کی خواہشات بھی بڑھتی جاتی ہیں اور پھر وہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے یہاں ہمیشہیں رہنا بلکہ سب کچھ چھوڑ کراچانک چلے جانا ہے۔ ایک آ دمی نے خواب میں دیکھا کہ اُسے کوئی شخص بیسے دے رہا ہے۔ یا پنج ہزار،

دس ہزار، پچاس ہزار،ایک لاکھ، یہ مانگ رہا ہے اور وہ دے رہا ہے۔ کیکن ایک دَم آ که کھل گئی تو معلوم ہوا کہ وہ تو خواب تھا، وہ سب کچھٹتم ہو گیا۔اس دنیا کی حقیقت بھی ایسی ہی ہے۔نا پائیداراور فانی ،نرادھوکا۔

آج ہر شخص اینے اعمال کا جائزہ لے کہ اللہ تعالیٰ نے جوزندگی دی ہے، اس میں اُس نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ کسی بیوہ کی مدد کی؟ کسی بیتیم کے سریر ہاتھ رکھا؟ مسجد کے لیے کچھ کیا؟ مدرسہ میں کوئی تعاون کیا؟ اگر آج آپ کی آنکھ بند ہوجائے تو

جب موت کا فرشتہ آئے گا تو کیااس سے بیرکہو گے کہ مجھے یانچ منٹ دیدو۔ میں نے جو مال جمع کیا ہے اس میں سے کچھ سجد کوریدوں، کچھ مدرسے کوریدوں، تیموں اور بیوا ؤں کو بھی دیدوں لیکن ہر کوئی جانتا ہے کہ ایسا ہونہیں سکتا۔

﴿ وَلَنُ يُّوَ خِّرَ اللَّهُ نَفُسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ﴾ (المنافقون: ١١)

''اور ہر گزاللہ کسی جان کومہلت نہیں دے گاجب اس کا وعدہ (موت) آ جائے''۔ آج اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے اور آخرت کے لیے جمع كركيجيدارشادِرباني ہے،"اور ہمارے دیے میں سے پچھ ہماري راہ میں خرچ كرو قبل اس کے کہتم میں کسی کوموت آئے ، چھر کہنے لگے،اے میرے رب! تونے مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ دیتااور نیکوں میں ہوتا''۔ (المنافقون: ۱۰) نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے،''آ دمی بوڑھا ہوجا تا ہے مگراس کی دوخصلتیں جوان ہوتی جاتی ہیں،ایک مال کی حرص اور دوسراطویل زندگی کی امید''۔ (بخاری) آپ دیکھیے کہ کسی کی عمر ساٹھ سال ہے اور لوگ اسے کہتے ہیں کہ ابھی تو آپ جوان ہیں کسی کی عمرستر سال ہے اورلوگ اسے کہتے ہیں ، ابھی تو آ یصحت مند ہیں ، ابھی تو زندگی پڑی ہے۔ بیرسب شیطان کے دھوکے ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنی

# تقريظ جليل

جامع المعقول والمنقول أستاذ العلماء حضرت علامه حافظ خادم حسين رضوى هظه الله مركزى امير فعدايان حتم نبوت، شيخ الحديث جامعه نظامير ضويدلا مهور الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين.

الله رب العزت كا بحساب شكر واحسان كه اس نے جمیں حضور پُر نور شافع یوم النه ورسید عالم میر النه کی صورتِ مباركه میں ایسے جلیل القدر ورَفع الشان رسول عطا فرمائے جوخلقت میں سب سے اول اور بعثت وظہور میں سب سے آخر ہیں، جن کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی ورسول نہیں، جن کی لائی ہوئی کتاب ''قرآن کیم' کے بعد کوئی نیا دین کے بعد کوئی نیا دین کے بعد کوئی نیا دین کہا مت نہیں۔

پس رسول الله علی کی تشریف آوری کے بعد اب ہدایت وروشی کا حصول صرف نبی کریم پیلی ہی کے ذریعی ممکن ہے۔

ارشادِربانی ہے، ﴿وَمَا هَلَدِهِ الْحَيُوةُ الدُّنُيَآ اِلَّا لَهُوٌ وَّلَعِبٌ وَاِنَّ الدَّارَ الْاَحِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُم لَوُكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (سورة العنكبوت:64)

ترجمہ:''اور بید نیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھنہیں ہے اور بیشک آخرت کا گھر! ضرور وہی سچی زندگی ہے۔کیا ہی اچھا ہوتا!اگرتم بیرجانتے''۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے چندروزہ دنیاوی زندگی کو کھیل کو دسے تشبیہ دیتے ہوئے یہ خبر دی ہے کہ جس طرح انسان اپنی زندگی کے قیمتی کھات کو اکثر کھیل کو داور لا یعنی کا موں میں بسر کر کے ضائع کر دیتا ہے اور اسے اپنے ضائع کیے گئے کھات کی فکر ہی نہیں ہوتی اسی طرح وہ اپنی عمر کوضائع کر بیٹھتا ہے اور اُسے اس کی گئے کھات کی فکر ہی نہیں ہوتی اسی طرح وہ اپنی عمر کوضائع کر بیٹھتا ہے اور اُسے اس کی

حقیقت کو بھول جاتا ہے اور کمبی عمر کی امید میں توبہ کوچھوڑ دیتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بیس سال کا نوجوان مرجاتا ہے، دوسال کا بچے مرجاتا ہے۔ بعض دفعہ تو بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے۔ غرض میہ کہ موت سے کسی حال میں بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔

آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے، بل کی خبر نہیں

آج معاشرے میں قبل وغارت، چوری، ڈیمتی، تاوان، دھوکا فراڈ کی صورت میں جونسادہم دیکھرہے ہیں اس کا سبب صرف ہے ہے کہ لوگوں نے آخرت کوفراموش کر دیا ہے اور سب کچھ دنیا ہی کو بجھ لیا ہے۔ اگر انسان کا آخرت پرایمان پختہ ہوجائے اور وہ ہے لیقین کرلے کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے تمام یہ لیکال کا حساب دینا ہے، تو یقیناً اس کے اعمال سنور نے میں در نہیں گے گی۔

ضرورت اس امری تھی کہ قرآن کریم اور احادیثِ مبارکہ سے عقیدہ آخرت سے متعلق موادج عکر کے اسے عام فہم انداز میں عوام کی اصلاح کے لیے پیش کیا جائے۔ الحمد للہ! اس حوالے سے عزیز م انجینئر حافظ محمہ آصف قادری زید مجدہ نے قلم اٹھا یا اور عمدہ کاوش کی ۔ ان کی نئی تالیف' فکر آخرت، قرآن وحدیث کی روشنی میں' دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اپنی علالت کی وجہ سے فقیر اسے بالاستیعاب تو نہ پڑھ سکا البتہ بعض مقامات سے دیکھا تو بہت خوب یایا۔

مصنف نے عقلی دلائل اور شرعی براہین کے ساتھ آخرت کی فکر کواحسن طریقے سے اُجا گر کیا ہے۔ رب کریم اس کتاب کونا فع ومقبول اور صدقۂ جاریہ بنائے اور مصنف کو اجرعظیم عطافر مائے۔ آمین بجاوالنبی الکریم ﷺ

سیر شاه ترارب (لحق قاوری اَستانه محالیه قاوریه رضوید، کراهی

فکرنہیں ہوتی۔درحقیقت آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔کاش!تم اس کی قدرو قیمت جانتے۔اس فرمانِ عالیشان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی تگ ودَ وکا محور ومرکز آخرت کو ہونا چاہئے تا کہ وہ اُس نہتم ہونے والی زندگی کے لیے پچھ کر سکے۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیاوی زندگی کو کھیل کو داور اخروی زندگی کو 
'' سچی زندگی'' کہا گیا ہے تو پھر عمل کرنے کا جہاں دنیا ہے یا آخرت؟ آسان اور سادہ 
جواب تو یہی ہے کہ اعمال کا جہاں یہی دنیا ہے نہ کہ آخرت۔

یوں سمجھ لیجے کہ بید دنیا ایک کھیت کی طرح ہے جس میں ہم اپنے اچھے یا بُرے اعمال کا نیج ہوتے ہیں۔اس نیج کاحقیقی پھل یا تمرہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔اگراس دنیا میں اعمال اچھے ہوں گے تو بدلہ یا پھل اچھا ملے گا اورا گرا عمال بُرے ہوں گے تو بدلہ یا پھل اچھا ملے گا اورا گرا عمال بُرے ہوں گے تو بدلہ یا پھل اجھا ملے گا اورا گرا عمال بُر مے ہوں آخرت بدلہ یا پھل بُرا ملے گا۔مخضراً دنیا کھیتی ہے جو یہاں (دنیا میں) بوئے گا وہاں (آخرت میں) وہی کاٹے گا۔

حضور سید عالم علی نے فرمایا، ﴿اعمل لدنیاک بقدر بقائک فیھا واعمل لاخرتک بقدر بقائک فیھا ﴾ یعن ''دنیا کے لیے اتنا کر وجتنا دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنا کر وجتنا آخرت میں رہنا ہے''۔

اب دنیا میں کسی شخص نے کتنا رہنا ہے،اس حوالے سے کوئی نہیں جانتا لیکن آخرت میں کتنا رہنا ہے،اس کا دائی ہونا ہر شخص جانتا ہے۔لہذا ہم اپنی نادانی کے سبب اپنی زندگی کے لیے تو سب کچھ کر بیٹے ہیں جس کی مدتِ قیام ہمیں معلوم ہی نہیں جبکہ آخرت کے لیے فکر مند نہیں رہتے جودائی زندگی ہے۔

آج موت سے لا پرواہی کا بیعالم ہے کہ ہم اپنے پیاروں کواپنے ہاتھوں سے مٹی کے حوالے تو کرتے ہیں کیکن خود پرآنے والے اس وقت سے عافل ہیں۔اب تو ستم ظریفی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ جنازہ کی چاریائی کو کندھا دیتے وقت لوگ ہنس

رہے ہوتے ہیں اور فوتگی کے ساتھ والے گھر میں ناچ گانے چل رہے ہوتے ہیں۔

یہ سب لا پر واہیاں اور بے خوفیاں فکر آخرت سے خفلت کے سبب ہیں۔ یہی وجہ
ہے کہ آج ہماری زندگی میں حلال وحرام اور جائز و ناجائز میں فرق کرنے اور اُن سے
بچنے کی سوچ کم سے کم ہوتی جارہی ہے۔ہم مادہ پرشی میں اس حد تک آگے نکل چکے
ہیں کہ ہمیں اسلام کی حدود پا مال کرتے ہوئے کوئی خوف خدانہیں ہوتا۔

جس چندروزه زندگی یا چندروزه مزے کے لیے ہم اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال کراپنی آخرت کا سودا کرڈالتے ہیں اس کے متعلق ہمارے آقا و مولا ﷺ نے فرمایا ہے، ﴿والله ما الدنیا فی الآخرة الامثل ما یجعل احد کم اصبعه هذه فی الیم فلینظر بم یرجع ﴾

ترجمہ بشم بخدا! دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں صرف الیں ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی اس ایک انگلی (انگشت شہادت) کوسمندر میں ڈال کر نکالے اور پھر دیکھے کہ اس میں کتنایانی لگ کرآیا ہے۔ (مسلم، ترمذی)

اس فرمانِ عالیشان سے ہمیں پتہ چاتا ہے کہ بدد نیا بالکل حقیر ہے۔ نبی کریم حیات ہے کہ بدد نیا بالکل حقیر ہے۔ نبی کریم حیات بعد ممات یا ایسی زندگی جونہ ختم ہونے والی ہونے مہان جا بب متوجہ ہوتے ہیں تو مجموعہ احادیث میں جا بجااس دنیا کے فانی ہونے اوراس کے بعدایک بقاءوالی زندگی کاعلم ہوتا ہے۔

اسی لیے سید عالم علاق نے وقاً فو قاً اس دنیا سے بے رغبتی اپنانے اور آخرت کے لیے سرمایۂ حیات تیار کرنے کا حکم دیا ہے لیکن یا درہے کہ اس سب کے باوجود اسلام نے نہ تو ترک دنیا کا حکم دیا ہے اور نہ ہی رہبانیت اختیار کرنے کا کوئی تصور دامنِ اسلام میں موجود ہے۔اسلام دنیاوی ضروریات کوجائز طریقے سے پورا کرنانہ صرف ضروری بلکہ واجب قرار دیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ریجھی بتاتا ہے کہ:

# ييش لفظ

الجينئر حافظ قاري محمه عارف قادري

بعے (لالہ (لاحمیہ (لاحمیہ درالصلوہ ورالسلام) تعلی ارسولہ (لاکریے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ہم جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی بھیتی ہے۔ہم اس زندگی میں اپنے عمل سے جو بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔اگرہم نے اس خضر زندگی میں اپنے انمول وقت کی قدر کرتے ہوئے اسے نیکی کے کاموں میں لگایا تو قیامت میں اس کا پھل کامیا بی اور جنت کی صورت میں ملے گا اور کہا جائے گا، دخوب لطف اندوزی سے کھا واور ہیو، اُن اعمال کے بدلے جوتم گذشتہ ایام میں آگے بھیج چکے تھے'۔(الحاقة)

اسکے برغنس اگر ہم اس زندگی میں وقت کی قدر نہیں کریں گے اور اسے غفلت اور سے ستی کے ساتھ اللہ اور رسول کے کی نافر مانی میں گزاریں گے تو رو زِمحشر مایوسی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا،'' کیا ہم نے تہ ہیں اتن عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ سوچ سکتا تھا، اور تمہارے پاس ڈر سنانے والا بھی آچکا تھا، پس اب عذاب کا مزہ چھو'۔ (فاطر)

وقت کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف اوقات کی قتمیں ارشاد فرمائیں ہیں۔ مثلاً والضحیٰ، والیل، والفجر، والعصر وغیرہ۔
سرکارِ دوعالم کی کا ارشاد ہے،'' دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ نقصان میں رہتے ہیں، صحت اور فراغت'۔ (بخاری) لینی اکثر لوگ صحت اور وقت جیسی عظیم نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے نقصان میں رہیں گے۔ روزِ قیامت، انسان وقت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جوابدہ ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا،''عمر کیسے گزاری اور جوانی کن کاموں میں خرچ کی'۔ (تریزی)

اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم کس طرح اپنی اخروی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں؟؟عزیزی و مخلص محترم جناب انجینئر حافظ محمد آصف قادری هظه الله کی تقریباً 200 صفحات پر مشتمل لا جواب تصنیف' فکر آخرت' قر آن وحدیث کی روشنی میں ائمہ امت کی بیان کردہ تشریحات کے ذریعے انہی امور کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے فلاحِ دارین کی سمت کا تعین کرتی ہے۔

فاضل مصنف اس سے قبل بھی کئی کتب لکھ چکے ہیں جن میں ''ایمان اور حیا''نامی بے مثال ویُراثر کتاب اہل علم سے خراج حاصل کر چکی ہے۔ محتر م مصنف کا خاصہ ہے کہ آپ کی تحریر عام فہم اور سکیس ہوتی ہے جس کا ثبوت پیش نظر کتاب بھی ہے۔

اس کتاب میں محتر م انجینئر حافظ محمد آصف قادری نے اپنے شخ طریقت، سرمایۂ اہلسنت ، مبلغ اسلام علامہ پیرسیدشاہ تراب الحق قادری مد ظلہ العالی کے ارشادات نقل کیے ہیں جس سے کتاب کے ظاہری ومعنوی حسن میں مزیداضا فہ ہوا ہے۔

الله تبارک و تعالی اپنے حدیبِ کریم پیلی کے طفیل برادرِعزیز محترم انجینئر حافظ محمد آصف قادری زیدعلم نظم وعمل میں مزید اضافہ فرمائے اور اِس کتاب سے اہلِ اسلام کو بھر پوراستفادہ کرنے کی توفیق عطافر مائے۔آمین بجاہ خاتم انتہین پیلی محس رضوی

# حرفِ آغاز

بسم (الله (الرحس (الرحيم

اَلْحَمُدُ لَکَ يَا رَبَّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْکَ يَا رَحْمَةً الِلْعَلَمِيْن ﴿ يَعُلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيُوةِ الدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ الْأَخِرَةِ هُمُ غَفِلُونَ ﴾

''جانة بين آنكھوں كے سامنے كى دنياوى زندگى، اور وہ آخرت سے پورے بخبر ہيں'۔(الروم: ٤٠) كنزالا يمان)

اس آیت میں اُن دنیاداروں کا ذکر ہے جو دنیاوی زندگی کا صرف ظاہری پہلو جانتے ہیں، اس کی حقیقت نہیں، جبکہ آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں۔انسان میہ سوچے کہ وہ اپنی مرضی سے بیدائہیں ہوتا اور نہ ہی موت اس کی مرضی سے آتی ہے تو پھروہ بیدائش اور موت کا درمیانی عرصه اپنی مرضی سے کیوں گز ارنا چا ہتا ہے؟

د نیانصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے تعجب ہے کہ لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کونصیب پرچھوڑ دیتے ہیں۔

ہم پر اِس دنیاوی زندگی کے لیے مال جمع کرنے کی فکر طاری ہے جہاں ہم نے چنددن رہنا ہے، اِس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے اچھے اعمال جمع کرنے کی فکر کریں جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ آج کا دن آپ کی زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گا، اسے اپنی آخرت کے لیے استعال کر لیجیے۔

الله تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا ہے کیونکہ وہ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے۔اب یہ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم واقعی اس کے اہل ہیں۔ہم چرہ تو صاف رکھتے ہیں جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے۔ لوگوں کی نظر ہوتی ہے مگر دل کوصاف نہیں رکھتے جس پراللہ کی نظر ہوتی ہے۔ اگر مردد بندار ہوجائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے اور اگر عورت دیندار ہوجائے تو دین اگلی سل تک پہنچ جاتا ہے۔''تو حیداور شرک'' کی تصنیف کے بعد خیال ہوجائے تو دین اگلی سل تک پہنچ جاتا ہے۔''تو حیداور شرک'' کی تصنیف کے بعد خیال فرمانِ اللی ہے، 'نہم توان کی (سانسوں کی) گنتی پوری کرتے ہیں'۔(مریم)
حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جلدی کروجلدی کرو، تمہاری زندگی کیا
ہے، یہی سانس ہی توہے۔اگریدرک جائے تو تمہارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہوجائے
جس سے تم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہو۔اللہ اس پررتم فرمائے جس نے اپناجائزہ لیا
اوراپنے گناہ پر آنسو بہائے۔

امام شافعی رحمہ الدفرماتے ہیں، میں نے صوفیاء سے دوباتوں کاعلم سیکھا۔ایک بید که ''وقت ایک تلوار ہے،اگرتم نے اس کو پہلے کاٹ لیا تو کاٹ لیا ورنہ وہ تمہیں کاٹ کر رکھ دے گئ'۔ لیعنی وقت ایک تلوار کی مانند ہے تم اس کے حملے سے اسوقت نی سکتے ہو جب کہ تم اسے پہلے مصروف کرلو۔ دوسری بات سے کہ ''اگرتم اپنے نفس کوت کے ساتھ مشغول نہیں کروگے تو وہ تمہیں باطل میں مصروف کردے گا''۔

وقت کی قدر شناس کا فلسفہ یہی ہے کہ نفس کو پہلے ہی حق میں مصروف کر دیا جائے تا کہ وہ لمحہ ہی نہ آئے کہ نفس بندے کو باطل میں مصروف کر سکے۔

فاضل مصنف نے اس کتاب میں فکر آخرت کے موضوع پرنہایت عمدہ، پُراثر اور مرل انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ آیاتِ قر آنی اور احادیث کریمہ سے واضح کیا ہے کہ دنیا آخرت کی بھیتی ہے اور زندگی برف کی مانند پکھل رہی ہے، اس کی قدر کرو۔

قرونِ اُولی کے مسلمان اپنے وقت کے قدر دان تھاسی لیے وقت کا سیح استعال کرکے انہوں نے علم ومل کا عروج پایا۔ آج کا مسلمان وقت ضائع کر رہا ہے اور جوانی برباد۔ نتیجہ یہ کہ دنیا و آخرت دونوں میں ناکام۔ کاش کہ ہم دنیا کے لیے اتن محنت کریں جتنا یہاں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتن محنت جتنا وہاں رہنا ہے ، نیز آخرت کی اس طرح تیاری کریں جیسے کل مرنا ہے۔ باری تعالی اس کتاب کے ذریعے قارئین کے قلوب واذہان کونو رائیان سے منور فرمائے ، آمین ۔

# ﴿دعوتِ فكر وعمل ﴾

🤝 قر آن کریم کی روزانہ تلاوت کیجیے اور اس کا صحیح مفہوم سیجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام احدرضا محدث بريلوي رحمة الله عليكا ترجمه قرآن ' كنز الايمان ' براهيه 🦟 اینے ایمان کی حفاظت کیجیے۔اس کے لیےعلائے حق اہلسنت کی کتب کا مطالعہ فرما ہے اور کسی صحیح العقیدہ عالم وین سے عقا ئداور دینی مسائل سیکھیے۔ 🖈 فرائض وواجبات کی ادائیگی کو ہر کام پر فوقیت دیجیے اور سنتوں پرعمل کی کوشش 🖈 کیجے۔ نیزتمام حرام اُمور سے اور عقیدہ کی بدعات سے اجتناب کیجے۔ 🖈 نماز دین کاستون ہے،اس کی حفاظت کیجے۔روزانہ یابندی سے یا پچ وقت نمازادا کیجیے کہ کوئی مجاہدہ اور کوئی وظیفہ نماز کی یابندی کے برابزنہیں ہے۔ 🖈 آپ کی اصل کمائی آپ کی اولاد ہے۔اپنی اولا دکو بے دین اور بدمذہب ہونے سے بچاہئے۔اسے نبی کریم ﷺ کی محبت اور ایصال اتواب کی تعلیم دیجیے۔ 🖈 عرس مبارک، میلا د شریف، گیارهویی شریف اور ایصالِ ثواب کی محافل میں کھانے یامٹھائی کےعلاوہ علائے اہلسنت کی کتب بھی تقسیم کیجیے۔ اپنے لیے اور اپنے والدین کے ایصالِ ثواب کے لیے دینی کتب چھپوا کر تقسیم کیجیے كەپەبهترين صدقهٔ جاربەہ، نافع علم بھي اورتبليغ دين بھي۔ ﴿ ﴿ شعبه رعوت وتبليغ ﴿ ﴿ جامعهانوا رُالقرآن، جامع مسجد كنزالا يمان، آئی ٹن ون،اسلام آباد

آیا کہ بچیوں کے لیے منتخب احادیثِ مبارکہ آسان انداز میں مخصر تشریح کے ساتھ لکھ دی جائیں۔ برادرِ مکرم حافظ محمد عارف قادری زیرمجدۂ سے مشورہ کیا تو انہوں نے فکرِ آخرت کے حوالے سے کتاب لکھنے کامشورہ دیا۔

الله تعالیٰ کے فضل وکرم، رحمتِ عالم کی رحمت اور مرشدِ کامل حضرت علامہ پیر سید شاہ تراب الحق قادری مظالعای کے فیض نگاہ سے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا۔

کتاب کے پہلے باب میں مقصدِ تخلیق کے حوالے سے آخرت کی فکر کواجا گرکیا ہے۔ دوسرے باب میں قرآن کریم کے جالیس مقامات جبکہ تیسرے باب میں دوسو سے زائد احادیث مبارکہ منتخب کر کے ان پر آسان تبھرہ تحریکیا ہے۔ اکثر احادیث مشکلہ قشریف سے یا صحاح ستہ سے لی گئی ہیں۔

میں ممنون ہوں امیر اہلسنت ، پیر طریقت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ اور امیر فدایانِ ختم نبوت علامہ حافظ خادم حسین رضوی هظه الله کا جنہوں نے فیمتی وقت نکال کراس کتاب پر تقاریظ تحریفر مائیں۔

میں اپنے والدِمحتر م مدّ ظلہ العالی ، اپنے بھائیوں نیز اپنی اہلیہ اور بیٹیوں کے لیے بھی دعا گو ہوں جنہوں نے اس کام میں مجھے آسانی مہیا کی ۔ رب تعالی ان سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں اور راحتیں عطافر مائے۔ آمین

الله تعالی اپنی محبوب رسول کے صدقے میں اس کتاب کومسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔میری تقاریرہ کتب اور میری اولا دکومیرے لیے صدقۂ جاریہ بنائے۔نیز مجھے،میرے والدین، اہل وعیال اور میرے معاونین کوفلاح دارین عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین کے

مغزِقرآن، روحِ ايمان، جانِ دي سست حُبِّ رحمةٌ اللعالميں ﷺ مغزِقرآن، روحِ ايمان، جانِ دي

10

#### باب اول

بىم (لالم (لرحس (لرحم ٱلْحَمُدُ لَكَ يَا رَبَّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً الِّلْعَلَمِيْن

# هارامقصدِ تخلیق:

کیا ہم نے بھی غور کیا ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اور ہماری زندگی کا نصب العین کیا ہے؟ مزید ہے کہ کیا ہم نے بھی سوچا کہ ہم اپنی زندگی اپنے نصب العین کے مطابق گزاررہے ہیں یانہیں؟

ان سوالوں کے جوابات پر آپ جس سے بھی گفتگو کریں گے، اس کی عقل کے مطابق مختلف جوابات پائیں گے۔ آپ اپنے گھر، اپنے محلے بلکہ تمام معاشرے کا جائزہ لیں کہ تمام لوگوں کی زندگیوں کا نصب العین کیا ہے؟

وہ روزانہ شنج گھر سے کس مقصد کے لیے نکلتے ہیں ، شبح سے شام تک کس مقصد کے حصول کے لیے کوششیں کرتے ہیں ، ان کی باہم ملاقاتوں کا سبب کیا ہوتا ہے ، وہ آپس میں کن موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں ، ان کا مال ، ان کا وقت اوران کی بہترین صلاحیتیں کن کا موں میں خرج ہوتی ہیں۔

ندکورہ بالاتمام باتوں کا بغور جائزہ لینے پریہ حقیقت واضح ہوجائے گی کہ ہرانسان کامیاب زندگی گزارنے کواپنی زندگی کا نصب العین سمجھتا ہے اور صبح سے شام تک اسی کامیابی کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔

اعلی دنیاوی تعلیم، بهترین روزگار، عمده مکان، اعلیٰ عهده، نفع بخش کاروبار، بهت سارا مال، او نجے خاندان میں شادی، اور پھراولا دکی اعلیٰ انگریزی تعلیم وغیره، غرض میہ کہتمام دنیاوی خواہشات کا پورا ہوجانا ہی اکثریت کے نزدیک کا میابی ہے۔
گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں انسان کے نزدیک دنیاوی خواہشات کا

پوراہوناہی زندگی کا نصب العین ہے، اکثریت کو آخرت کی فکرنہیں۔ کیا یہ بات عجیب نہیں کہ ہر شخص مسلمان ہونے کا دعویدار ہے اور موت کے بعد کی زندگی پرائیمان بھی رکھتا ہے پھر بھی اس کی ساری کوششیں اس چندروزہ فانی زندگی کو اچھا بنانے کی خاطر ہیں لیکن اسے آخرت کی کوئی فکرنہیں جہاں اُس نے ہمیشدر ہنا ہے۔

آیئے! اپنے پیدا کرنے والے سے پہلے سوال کا جواب پوچھتے ہیں، وہ فرما تاہے، ﴿اَفَحَسِبُتُهُ اَنَّهَا خَلَقُنگُهُ عَبَقًا وَّانَّكُمُ اِلَيْنَا لَا تُورُجَعُونَ ٥﴾ ''تو كيا يہ جھتے ہوكہ ہم نے تہمیں بيكار بنايا، اور تمہیں ہماری طرف پھرنانہیں'۔ (المؤمنون: ١١١، كنز الايمان)

لعنی تمہاری تخلیق کا یقیناً کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور اس مقصد کا تقاضا ہے کہتم ہماری طرف آخرت میں لوٹ کر آؤتا کہ تمہیں سزایا جزاملے۔

پھراللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس مقصد تخلیق کو یوں بیان فر مایا۔
﴿ اللّٰذِی خَلَقَ الْمَوُتَ وَالْحَیوْ ةَ لِیَبُلُو کُمْ اَیُّکُمُ اَحْسَنُ عَمَلا ﴾
''وه (الله ہے) جس نے موت اور زندگی پیداکی تاکہ تمہاری آزمائش ہوکہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے'۔ (الملک:۲)

﴿ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعُبُدُونِ ﴾ (الذريٰت: ۵۲)

''اور ميں نے جن اور آ دمی اس ليے ہی بنائے کہ ميری بندگی کريں'۔
ان آيات کا خلاصہ بيہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے ليے خليق فرمايا ہے۔ انسان کو ايک دن مرنا ہے اور پھر اسے اپنے رب کے پاس حساب کتاب کے ليے پيش ہونا ہے۔ بيد نيا ممل کی جگہ ہے اور آخرت جز اوسز اکا مقام ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ہمارانصب العین آخرت کی کامیا بی حاصل کرنا ہونا چا ہيے جبکہ ہم اس کے برخلاف دنیا کی کامیا بی کو اپنانصب العین بنائے ہوئے ہیں۔

موجودہ پُرفتن دور میں دینی معاملات ترقی کی بجائے زوال کی طرف ماکل ہیں۔
انسان کوزندگی میں قدم قدم پرمشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہے۔ دنیاوی مشغولیت
بڑھتی جارہی ہے اور عبادت کے لیے وقت بہت مخضر ہوتا جارہا ہے۔ مزیدیہ کہ انسان
کی زندگی کم اور محدود ہے اور موت ہر لمحہ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے جبکہ
انسان کوجس سفر پرلازمی روانہ ہونا ہے، وہ بہت طویل ہے۔

سفر آخرت کاراستہ بہت دشوار ہے اوراس میں نہایت تنگ وتاریک گھاٹیاں اور خطرناک رکاوٹیں عبور کرنی پڑتی ہیں۔ مزیداہم بات بید کہاس سفر کا وقت مقرر ہے مگر کسی آ دمی کو معلوم نہیں۔اس سفر پراچا نک جانا پڑتا ہے۔

اصل بات بیہ ہے کہ سفر خیریت سے کممل ہوجائے اور انسان منزلِ مقصود ' جنت'
تک بحفاظت پہنے جائے۔اس کے لیے سفر میں زادِ راہ کا ہونا ضروری ہے اور اس
خطرناک سفر کا سامان صرف تقوی ہے۔ پس اس سفر میں کا میاب وہی ہوتا ہے جو ہر
لمحہ تقویٰ کا سامان تیارر کھے کہ نہ جانے کس لمحہ سفر پر جانا پڑ جائے۔

# آ دمی ضرور نقصان میں ہے:

استاذى ومرشدى علامه سيدشاه تراب الحق قادرى هظه الله فرماتي بين،

'' دنیا ہرانسان کے لیے امتحان گاہ ہے اور زندگی وہ مدت ہے جو امتحان کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ انسان کو وہ تو تیں اور صلاحیتیں دی گئی ہیں جن سے وہ علم حاصل کر کے عقل وشعور کی روشنی میں راہ ہدایت پر گامزن رہ کر اس امتحان میں کامیا بی حاصل کرسکتا ہے۔ ہر لمحہ جو گزر رہا ہے وہ امتحان کی مدت کو کم کرتا جا رہا ہے۔ اس امتحان کی خاص بات ہے ہے کہ اس کی مدت ہمیں معلوم نہیں۔ پس کسی بھی وقت موت کا فرشتہ آ کرروح کو قبض کر لے گا اور ہے امتحان ختم ہوجائے گا۔

ذراتصور سیجے کہ کچھ طلباء کوامتحان گاہ میں پر چے حل کرنے کے لیے دے دیے

گئے ہیں۔ان میں سے چندطلباءوہ ہیں جو ہرلحہ اپناامتحانی پر چہل کرنے میں مصروف ہیں اور بعض وہ ہیں جو وہاں غیر ضروری کا موں میں مشغول ہیں۔امتحان کے نگران کے اس اعلان کے باوجود کہ امتحان کا وقت کسی بھی لمجے ختم ہوسکتا ہے، وہ مسلسل کھیل کوداورغفلت میں مبتلا ہیں۔ پھرا جا نگ امتحان ختم ہوجا تا ہے۔

اہلِ عقل وہم کے لیے نتیجہ بالکل واضح ہے کہ اس امتحان میں وہی طلباء کا میاب ہوئے جنہوں نے ہر لمحہ اپنا پر چہ کل کرنے میں صرف کیا اور غفلت میں مبتلا نہیں ہوئے۔ سورۃ العصر سے ہمیں یہی درس ماتا ہے کہ زندگی کے اس امتحان میں ناکا می سے بہتنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان لائیں ، نیک کام کریں ، ایک دوسرے کوحو بات کی تاکید کریں اور صبر کی وصیت کرتے رہیں۔

اس حقیقت پرزمانہ گواہ ہے کہ جنہوں نے ان اوصاف کو اپنایا، وہ کا میاب ہوئے اور باقی سب ناکام و ہر باد۔خاص طور پر آقا ومولی کی کا زمانہ مبار کہ اس امر کی گواہی دے رہا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی دعوت حق کو قبول کیا اور ان چاروں اوصاف کو اپنایا، وہ آسانِ ہدایت کے درخشاں ستار ہے قرار پائے اور رب تعالی نے انہیں اپنی رضا اور جنت کی دائی نعمتوں کی بشارت دی۔اور جنہوں نے آپ کی دعوت حق کو جھٹلایا، وہ اپنی عزت و شہرت، مال ودولت اور سرداری ولیڈری کے باو جوداس دنیا میں مجھی ذلیل و ہرباد ہوئے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ہربادی وعذاب ہے۔ سورۃ العصر کی تفییر میں امام رازی علیہ الرحة فرماتے ہیں،

ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں نے سورۃ العصر کامفہوم ایک برف بیچنے والے سے سمجھا جو بیآ وازلگار ہاتھا،''اُس آدمی پررخم کروجس کا سرمایہ پھلا جارہا ہے،اُس آدمی پررخم کروجس کا مال پھلا جارہا ہے''۔ بین کرمیں نے کہا، بیہ ہے، ﴿وَالْعَصْرِ ٥ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُرِ ﴾ کامفہوم ۔ آدمی کی زندگی برف کے پھلنے کی طرح تیزی سے الْإِنْسَانَ لَفِی خُسُرِ ﴾ کامفہوم ۔ آدمی کی زندگی برف کے پھلنے کی طرح تیزی سے

کم ہوتی جارہی ہے۔اب جو شخص اپنی زندگی ضائع کر دےاوراس سے آخرت نہ کمائے،وہ ضرورنقصان میں ہے۔

یہ حقیقت ذہن نشین رکھیے کہ برف بیچنے والے کو کامیابی تو مسلسل کوشٹوں سے حاصل ہوگی لیکن ناکامی کے لیے اس کو پچھ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ برف پکھل جانے سے نقصان خود بخو داس کا مقدر ہوجائے گا۔ یہی حال انسانی زندگی کا بھی ہے۔ وہ ہر لمحہ برف کی مانند پھلتی جارہی ہے۔ ہرگزرنے والا دن زندگی سے ایک دن کم کر دیتا ہے۔ مگرانسان کی نادانی دیکھیے کہ بیزندگی سے ایک سال کم ہونے پراپنی سالگرہ منا کرخوش ہوتا ہے جبکہ حقیقت میں وہ موت کے زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے۔

پس جس طرح برف بیچے والے کی کامیا بی ہے ہے کہ وہ برف بیسے سے پہلے اسے نہم کررقم کمالے۔ اسی طرح انسان کی کامیا بی ہے کہ بدا پنی عمر کے ختم ہونے سے پہلے اسے اللہ تعالی کی بندگی اور آقا ومولی کے کا غلامی میں استعال کر کے ان کی رضا حاصل کر لے ورنہ بیزندگی اسی طرح ختم ہوجائے گی اور انسان ناکام و بربادہوجائے گا'۔ (فلاح دارین: ۲۹)

# غفلت كابراسب:

اگرلوگوں کے احوال کا تجزید کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ آخرت سے ففلت کا بڑا سبب بندوں کا دنیا کی آسائشوں اور رنگینیوں کے حصول میں ہر وقت کوشاں رہنا ہے۔ رب تعالی نے دنیا کی چیزوں کولوگوں کی نظروں میں خوش نما اور مرغوب بنا دیا ہے۔ رب تعالی نے دنیا کی چیزوں کولوگوں کی نظروں میں خوش نما اور مرغوب بنا دیا ہے۔ بیتمام زیب وزینت ہمارے لیے آ زمائش کے طور پر ہے تا کہ وہ دیکھے کہ کون سے بندے ان آسائشوں اور بناؤسنگھار کی چیزوں میں دل لگاتے ہیں اور کون اپنی دائی زندگی کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں۔ ارشادِ باری تعالی ہے،

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمُ آيُّهُمُ أَحْسَنُ عَمَّلا ﴾

"بینک ہم نے زمین کی زینت بنایا اُن چیزوں کو جو اِس پر ہیں تا کہ انہیں آ زمائیں کہان میں سے س کے کام بہتر ہیں'۔(الکہف: ۷)

قرآن مجيد مين الكب جُلدانسان كى بعض مرغوب ترين چيزون كاذكريول فرمايا . ﴿ زُيّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيُرِ الْمُقَنَطَرَةِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيُرِ الْمُقَنَطَرَةِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيُرِ الْمُقَنَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفَعَامِ وَالْحَرُثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرُثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيلِ الْمُسَلِّ مَلْ الْمَالِ ﴾ (الإعران ١٣٠)

''لوگوں کے لیے آ راستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت، (یعنی) عورتیں اور بیٹے، اور اور ایٹے، اور جو پائے اور اور نشان کیے ہوئے گھوڑے، اور چو پائے اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کاسامان ہے، اور اللہ کے یاس اچھاٹھ کاناہے'۔

الله تعالیٰ نے انسان کے دل میں بیوی، اولاد، مال، سواریاں، مولیثی اور کھیتی باڑی، ان سب چیزوں کی محبت بیدا فرمائی ہے اور ایسا کرنے میں اُس کی بیشار حکمتیں ہیں۔ایک ایسامعاشرہ جس میں باحیا بیوی، نیک اولاد، پاکیزہ مال اور حلال رزق میسر ہو، یقیناً اسلام کا مطلوب و تقصود مثالی معاشرہ ہے۔

اسلام دین فطرت ہے اور رہبانیت کے خلاف ہے۔ آقا کریم ﷺ کا ارشاد ہے،
''میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں
روز ہے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کوسوتا بھی
ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ پس جو میری سنت سے منہ موڑ ہے گا وہ
میر ہے طریقے پڑئیں ہوگا'۔ (بخاری)

جانِ کا ئنات رحمتِ عالم ﷺ کا فرمانِ عالی شان ہے،''مال دار ہونے میں اُس کے لیے کوئی حرج نہیں جواللہ سے ڈرتا ہے''۔ (منداحمہ، مشکوۃ)
حلال مال کی اہمیت کے متعلق حضرت سفیان ثوری رحماللہ فرماتے ہیں،

'' گذشته زمانے میں مال جمع کرنا ناپیندیدہ تھالیکن آج مومن کی ڈھال ہے بعنی بہت سے گنا ہوں سے بیخنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ مال نہ ہوتا تو حکمران ہمیں ذلیل کر ڈالتے بعنی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے۔ جس کے پاس کچھ مال ہوتو اُسے جا ہیے کہ اس کی حفاظت کرے اور اسے بڑھائے۔ کیونکہ اس پُرفتن دور میں آ دمی اگر مختاج ہوجائے تو عجب نہیں کہ جو پہلی چیز وہ خرج کرے، وہ اس کا دین ہو لہذا حلال مال میں فضول خرچی کی گنجائش نہیں'۔ (مشکلوة)

اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ جائز اور حلال طریقے سے ان نعمتوں کو حاصل کرنے اور اعتدال کے ساتھ ان سے محبت کرنے میں کوئی حرج نہیں فساداُس وقت ہوتا ہے جب بندہ ان چیزوں کی محبت میں ایسا گم ہوجائے کہ وہ اللہ تعالیٰ، اُس کے حبیب اور آخرت سے غافل ہوجائے ۔ ایسے غافل لوگ پھر خدا پرست نہیں رہتے بلکہ دنیا پرست ہوجائے ہیں۔

# دنیاریش کی مذمت:

رب تعالی کاارشادِگرامی ہے، ﴿ وَمَا الْحَيوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾

''اوردنیا کی زندگی تو یہی دھو کے کامال ہے' ۔ (ال عمران: ۱۸۵، کنزالایمان)

انسان ساری زندگی دنیا کی رنگینیوں اور مال ومتاع کی محبت میں آخرت سے عافل رہتا ہے۔ وہ دنیا کی آسائثوں کے حصول ہی کواپنامقصدِ حیات مجھتار ہتا ہے عافل رہتا ہے۔ وہ دنیا کی آسائشوں کے حصول ہی کواپنامقصدِ حیات محسول ہتا ہے کہ دنیا یہائنگ کہ جب اس کا آخری وقت آتا ہے تواس پر می حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ دنیا تو فانی اورنا پائیدار ہے۔ میں نے ہمیشہ کی زندگی کے لیے تو کھی جمع نہ کیا۔ افسوس! اس دنیا کے ساتھ دل لگانا اُخروی زندگی کے لیے سخت فقصان دہ ثابت ہوا۔

حضرت سعید بن جبیر کے نے فر مایا، دنیا اپنے طلب گار کے لیے دھو کے کا سامان ہے گر آخرت کے طلب گار کے لیے نفع دینے والا سر مایہ ہے کیونکہ اسی کے ذریعے

ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں حاصل کی جاتی ہیں۔

نی کریم ﷺ کاارشادِگرامی ہے،''دنیا مردار ہے اوراس کے طالب کتے ہیں''۔ اس حدیث پاک کے تحت مفکرِ اسلام پیر طریقت علامہ سید شاہ تر اب الحق قادری دامت برکاتیم القد سیفر ماتے ہیں،

'' یہ بات قابلِ غور ہے کہ کو ابھی مردار کھا تا ہے لیکن اس حدیث پاک میں دنیا دار کو کو سے تشبیہ نہیں دی گئی کیونکہ دنیا پرستوں میں بھی وہی صفات موجود ہوتی ہیں جومردار کھانے والے کتوں میں یائی جاتی ہیں۔

آپ دیکھیے کہ کتا مردارا کیلے ہی کھا تا ہے خواہ وہ مردارگائے وغیرہ بڑا جانور ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ جب کوئی دوسرا کتااس کے ساتھ شریک ہونا چاہے گا تو وہ فوراً اس پر غرانا اور بھونکنا شروع کر دے گا۔ یہی حال دنیا دار کا ہے۔ وہ ہر گرنہیں چاہتا کہ کوئی اور اس کی دنیا میں شریک اور حصہ دار بنے۔ جبکہ کوا مردار دیکھ کر کا ئیں کا ئیں کر کے اپنی برادری جمع کر لیتا ہے۔

دوسری بات بید که کتادن رات مردار کھاتا ہے جبکہ کوے کی خصلت بیہ ہے کہ وہ دن ہی میں کھاتا ہے رات میں نہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، مال ودولت کمانے کی ہوس دنیادار پر الیم سوار ہوتی ہے کہ رات دن کماتا ہے۔ نہ دن کوسکون اور نہ رات کوآ رام، ہروقت دنیا جمع کرنے کی فکراس پر مسلط رہتی ہے۔

تیسری بات بید که کتا مرے ہوئے کتے کو بھی کھالیتا ہے یعنی اپنے مردار بھائی کو بھی نہیں چھوڑ تا جبکہ کوامردہ کو انہیں کھا تا۔ دنیا دار کا حال دیکھ لیں، وہ بھی اپنے بھائی سے حسد کرتا ہے۔ دنیا کمانے کی خاطروہ مسلمان بھائیوں کو تو عموماً اور بعض اوقات سگے بھائیوں کو بھی دھوکا دینے سے بازنہیں رہتا''۔ (تصوف وطریقت: ۱۲۲) دنیا پرست کی غفلت کی وجہ بیہ ہے کہ شیطان اس کے ذہن میں بیوسوسہ ڈال دیتا

ہے کہ اس کے کام بہت اچھے ہیں۔جیسا کہ قرآن کریم میں ہے،
﴿ وَإِذ زُیَّنَ لَهُمُ الشَّيُطُنُ اَعُمَالُهُم ﴾ (الانفال: ۴۸)

''اور جب شیطان نے اُن کی نگاہ میں اُن کے کام بھلے کردکھائے''۔
جب وہ اپنے برے کاموں کو اچھا بچھنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ تو بہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ یہ مراہی بندے کو جہنم تک پہنچادیتی ہے۔اللہ تعالی فرماتا ہے،
﴿ قُلُ هَلُ نُنبِّمُكُمُ بِاللّا حُسَرِیُنَ اَعُمَالًا ٥ اَلَّذِینَ صَلَّ سَعُیهُمُ فِی الْحَیلُةِ قِلُ اللّٰهُ مُی نُحُسِنُونَ اَنَّهُمُ یُحُسِنُونَ صَنْعًاں ﴾
اللّٰذِیکَا وَهُمُ یَحُسَبُونَ اَنَّهُمُ یُحُسِنُونَ صَنْعًاں ﴾

''تم فرماؤ! کیا ہم تہمیں بتادیں کہ سب سے بڑھ کرناقص عمل کن کے ہیں۔اُن کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم گئ ( یعنی ساری محنت ضائع ہوگئ)،اوروہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کررہے ہیں'۔ (الکہف:۱۰۴،۱۰۳)

دنیامیں اکثر لوگ جو اللہ اور رسول کے احکامات سے رُوگردانی کے مرض میں مبتلا ہیں، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ وہ اللہ تعالی اور رسول کے پرائیمان لانے کے تقاضوں سے جاہل ، اور آخرت کے خطرات سے بخبر ہیں۔ اسی لیے وہ اپنی نفسانی خواہشات کی تعمیل کو مقصد حیات سمجھ رہے ہیں۔

ار شادِ بارى تعالى ٢٠ ﴿ اَرْءَ يُتَ مَنِ اتَّخَذَ الِهَهُ هَوْهُ اَفَانْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلُا وَ اَلْهُ مُ اَلَّا نَعُلُونَ اَنْ هُمُ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلُ هُمُ اَضَلُّ سَبِيلًا ﴾
بَلُ هُمُ اَضَلُّ سَبِيلًا ﴾

'' کیاتم نے اُسے دیکھاجس نے اپنے جی کی خواہش کو اپنا خدا بنالیا (اور وہ خواہش کا بندہ ہوگیا)، تو کیاتم اُس کا ذمہ لوگے؟ یا یہ بیجھتے ہو کہ ان میں بہت سے لوگ ہدایت کی باتیں کچھ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو نہیں مگر جیسے چو پائے بلکہ ان سے بھی بدر گراہ''۔ (الفرقان:۳۲،۴۳)

اس کی تفسیر میں مولا نامفتی سید محرفیم الدین مراد آبادی رصالله فرماتے ہیں،
دلینی وہ اپنے شدتِ عناد سے نہ آپ کی بات سنتے ہیں اور نہ دلائل و براہین کو
سمجھتے ہیں۔ کفار بہرے اور ناسمجھ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ چوپائے بھی اپنے رب کی
تشبیح کرتے ہیں، اور جو انہیں کھانے کو دے، اس کے مطیع رہتے ہیں، اور احسان
کرنے والے کو پہچانتے ہیں، اور تکلیف دینے والے سے گھبراتے ہیں۔

یہ کفاران جانوروں سے بھی بدتر ہیں کیونکہ نہ رب کی اطاعت کرتے ہیں، نہاس کے احسان کو پہچانے ہیں، نہ تواب جیسی عظیم نفع والی چیز کے طالب ہیں اور نہ عذاب جیسی سخت مضراور مہلک چیز سے بچتے ہیں،'۔ (تفییر خزائن العرفان)

ہیں :۔ ( هیر حزائن العرفان )

دنیا کی فکر میں مبتلا اور آخرت سے غافل لوگوں کے متعلق یہ بھی ارشاد ہوا،
﴿ لَهُمُ قُلُو بُ لَا یَفُقَهُو نَ بِهَا وَ لَهُمُ اَعُینٌ لَا یُبُصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ الْاَنْ لَا یَسُمَعُو نَ بِهَا اُولَئِکَ هُمُ الْخُفِلُونَ ﴾

یَسُمَعُونَ بِهَا اُولَئِکَ کَالاَنْعَامِ بَلُ هُمُ اَضُلُّ اُولَئِکَ هُمُ الْخُفِلُونَ ﴾

یسمعُونَ بِهَا اُولَئِکَ کَالاَنْعَامِ بَلُ هُمُ اَضُلُّ اُولَئِکَ هُمُ الْخُفِلُونَ ﴾

د'وہ دل رکھتے ہیں جن میں ہے جہیں، اور وہ آئیس جن سے (حق) دیسے نہیں، اور وہ کان جن سے (حق) دیسے نہیں، وہ چو پایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کرگراہ۔ وہی غفلت میں بڑے ہیں'۔ (الاعراف: ۹ کا، کنزالا بمان)

لیمن ان کے پاس مجھنے، دیکھنے اور سننے کی صلاحیتیں ہیں مگروہ ان قوتول کو ان کے صحیح کاموں میں استعال نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ اپنے مقصدِ حیات سے' غفلت' بہت بڑا جرم ہے اور ایسے غافل لوگ چو یا یوں سے زیادہ مُراہ ہیں۔

ناکامی کے اسباب:

ججة الاسلام امام غز الى رمهالله فرماتے ہیں،

"جو شخص بھی آ خرت کی کامیابی سے محروم ہوا،وہ اس لیے کہ وہ آخرت کی راہ پر

چلاہی نہ تھا۔اور جونہ چلاوہ اس لیے نہ چلا کہ یا تو وہ اس راہ کو جانتا ہی نہ تھا، یا اس راہ پر چلنے کے قابل ہی نہ تھا دہ اس لیے قابل نہ تھا کہ نفسانی خواہشات کا غلام تھا اور تمام عمراُن کی قید سے نکل ہی نہ سکا تھا۔

اور جواس راہ کو جانتا ہی نہ تھا، وہ اس لیے نہ جانتا تھا کہ وہ تمام عمر سید ھی راہ سے غافل رہا، یا پھر سید ھاراستہ ہی گم کر بعیٹا، یا چلتے خلط نظر یے کے باعث سید ھی راہ سے بھٹک گیا''۔

یوں کہا جاسکتا ہے کہ گراہی دوطرح کی ہے۔ایک یہ کہ آدمی کا نظریہ اور عقیدہ غلط ہے، وہ شانِ اُلو ہیت اور شانِ رسالت کے تقاضوں کا منکر ہے۔ وہ گراہ وبد فد ہب ہونے کے باوجود پابندی سے اچھے اعمال کرتا ہے۔اس کی نیکیاں اسے دنیا میں نفع دیں گی مگر چونکہ آخرت میں نجات کے لیے ایمان کا صحیح ہونا شرط ہے اس لیے وہ آخرت میں ناکام ہی قراریائے گا۔فرمانِ الہٰی ہے،

﴿ وَمَنُ أَرَا دَالًا خِرَةَ وَسَعِى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشُكُورًا ﴾ (بني اسرائيل:١٩)

''اور جوآ خرت چاہے اور اس کی سی کوشش کرے اور ہو'' ایمان والا ''، تو اُنہیں کی کوشش ٹھکانے گئ'۔ ( کنز الایمان)

دوسری قتم کے گمراہ وہ ہیں جو دین ہے محض رسی ساتعلق رکھتے ہیں لیعنی نکاح، وفات اور سرکاری کاغذات میں مذہب کے خانے میں اسلام لکھتے وقت وہ مسلمان ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، اس کے سواوہ پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کا حکامات کو توجہ کے لاکت نہیں سمجھتے۔

افسوس میر کدان گمراہوں کی دیکھادیکھی ماڈرن بننے کی دوڑ میں اب وہ دنیا دار اور آخرت سے غافل لوگ بھی شامل ہورہے ہیں جو بھی کبھار مسجد کا رُخ کر لیا کرتے

تھے۔ یہ وہ روشن خیال لوگ ہیں جو علماءِ حق کی حق گوئی سے بیزار ہیں، قر آن وحدیث کی خودساختہ تشریح کرتے ہیں،خود کواعلی تعلیم یا فتہ اور دانشور سمجھتے ہیں اور انسان کے اشرف المخلوقات ہونے پر گھنٹوں بول سکتے ہیں۔

سوال بیہ ہے کہ اگر زندگی کے قیمتی کھات غفلت کے ساتھ محض کھانے پینے ،سونے جاگئے ،حصولِ معاش اورخواہشات نفسانی کی پیمیل میں گزار دیے جائیں تو ایساانسان ان امور کی بناء پر اشرف المخلوقات کے مقام پر کیسے فائز ہوسکتا ہے؟ یہ اوصاف تو جانوروں میں بھی یائے جاتے ہیں۔

خوب یادر کھے کہ وہی انسان اشرف المخلوقات ہے جوعقل وشعور کے ذریعے اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ تعالی اور اُس کے حبیب کی تعلیمات کے تابع کر لے اور اس فانی دنیا پر آخرت کی دائمی زندگی کوتر جیج دے۔ زندگی کا ہر ہر لمحہ بیحد قیمتی ہے اور اسے خفلت میں گذار دینا یقیناً جرم ہے۔

ججة الاسلام امام محرغز الى رحمالله فرماتے ہیں،

''اگرکسی کے پاس قیمتی موتی ہوں اور وہ اس سے ضائع ہوجائیں تو اس کے لیے رونے کا مقام ہوتا ہے اور اگر اس نقصان کے علاوہ اس پر سزا ملنے یا مصیبت میں گرفتار ہونے کا خطرہ بھی ہوتو ہیاور زیادہ رونے کا مقام ہوگا۔

تو پھرزندگی کا ہرسانس جوایک قیمتی موتی ہے اورایسا قیمتی کہ اس کے عوض میں فلاحِ دارین حاصل کی جاسکتی ہے۔اگر اِسے گنا ہوں کی نذر کر دیا جائے تو کیا یہ ہلاکت کا باعث نہ ہوگا؟ اور کیا اس بندے کی حالت عبر تناک نہ ہوگی؟

لیکن اس حقیقت کا احساس تو جھی ہوسکتا ہے کہ بندہ اس حقیقت سے باخبر ہواور اس نعمت کی پیچان بھی رکھتا ہو۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ اس حقیقت کی خبر ہوتی ہی اُس وقت ہے جب یانی سر سے گذر چکا ہوتا ہے اور پھر پچھتانا، کا منہیں آتا''۔

حضرت غوث یا ک سیدناعبدالقادر جیلانی رحماللفر ماتے ہیں،

''شایدکل کا دن تمهیں اس حال میں آئے کہتم اس دنیا کی بجائے قبر میں موجود ہویا شایدا گلے ہی لیجے تمہیں موت آجائے کل کا بھی کیا بھروسہ پھر یہ خفلت کیسی؟ اور بدلا پروائی کیوں؟ تمہارے دل کس قدر سخت ہو گئے ہیں! کیا تم پھر ہو؟ تم سے میں بھی کہدر ہا ہوں اور دوسر ہے بھی اکین تم برائی کی ہی حالت پر قائم ہو تم پرقر آن اور حدیثیں پڑھی جاتی ہیں اور اگلے لوگوں کی باتیں بتائی جاتی ہیں ۔ افسوس! تم پر کوئی اثر نہیں ہوتا ۔ نہتم بدلتے ہو، نہ ڈرتے ہواور نہ ہی تمہارے اعمال بدلتے ہیں'۔ ایمان ویقین کی کمزوری:

اللہ کاشکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہر مسلمان کوموت آنے کا یقین ہے۔ اللہ تعالی کے سواہر ایک کوفنا ہے۔ ہم سے پہلے کتنے زندہ لوگ موت نے قبروں میں پہنچادیے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی بھی منکر نہیں ۔ لیکن کیا یہ بھی حقیقت نہیں کہ اگر ہمیں اپنی موت پر پختہ یقین ہوتا تو ہم اپنی آخرت کی زندگی کے لیے نیک اعمال کرتے اور گناہ کے کاموں میں مشغول نہ ہوتے۔

مفكراسلام پيرطريقت حضرت علامه سيدشاه تراب الحق قادرى دامت بركاتهم القدسيه سورة التكاثر كي تفسير مين فرماتے بين،

''ذراتصور کیجے کہ لوگ اپنے رب سے غافل، اپنی موت سے بے پرواہ اور اپنی آ خرت کو فراموش کر کے دنیا اور اس کا مال ومتاع جمع کرنے کی حرص وہوس میں مدہوش ہیں اور وہ جہنم کے گہرے گڑھے کے استے قریب پہنچ چکے ہیں کہ بس موت آئی اور وہ جہنم میں گرے۔

ایسے میں ایک ڈرسنانے والا اور غیب کی خبریں بتانے والا ایک بلند مقام پر کھڑے ہوکرانہیں خطرے سے آگاہ کررہاہے،اےلوگو! تم دنیا کی فانی چیزوں اور

حقیرلذتوں کوزیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص میں مبتلا ہوکراپنے خالق وما لک اوررب کو بھول چکے ہو۔ان چیزوں کے حصول کی ہوں میں باہمی مسابقت اور تفاخر نے تہمیں اپنے مقصد حیات سے غافل کردیا ہے۔تم مال ودولت اور جاہ ومنصب کے حصول کی دُھن میں اپنی موت اور آخرت کو بھول بیٹھے ہو۔

یہ بات روز مرہ کے مشاہدے کا حصہ ہے کہ ایک ناسمجھ بچہ آگ میں بلا جھبک ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ وجہ صرف میہ کہ اسے علم نہیں کہ آگ جلاتی ہے۔ اگر بالفرض اسے میں ہتا دیا جائے اور پھر بھی وہ آگ میں ہاتھ ڈال دی و عظمند یہی کہیں گے کہ اس نے ایسا اس لیے کیا کہ بینا سمجھ ہے، اسے آگ کے جلاد سینے کا لیقین نہیں تھا۔ یہی عقلمندلوگ خود میں ہاتھ ڈالتے کیونکہ انہیں آگ کے جلاد سینے کا لیقین ہوتا ہے۔ میمور فرما سینے ، اس دنیا وی آگ کے جلاد سینے پر پیختہ یقین ہونے کے باعث عقلمند

اس سے دورر ہتے ہیں لیکن جہنم کی آگ سے بیچنے کی کوئی فکر نہیں کرتے ۔ کیا اس کا سبب بنہیں کہ ہمارا آخرت پر یقین دنیاوی لذتوں اور نفسانی خواہشات کے گردوغبار میں اُٹ کردھندلا گیا ہے؟

کیا رب تعالی اور اُس کے سیچ رسول ﷺ نے یہ نہیں فرما یا کہ منکر وں اور نافرمانوں کو جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کئی گنا نافرمانوں کو جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ طاقتورہے۔اگردنیاوی آگ کے جلانے کی طرح ہمیں جہنم کی آگ کے جلانے پر بھی ایسا یقین ہوجائے تو ہم بھی حرام کا موں کے قریب نہ جائیں اور شیطان کی پیروی کرنے کی بجائے صرف آقاومولی ﷺ ہی کی پیروی کریں۔

ارشادہوا، ﴿لَتَوَوُنَّ الْجَحِيْمَ O ثُمَّ لَتَوَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ﴾

''بيثك ضرورجہنم كوديكھو گے، پھر بيثك ضرورا سے بقينی ديھناديكھو گے'۔
مفہوم بيہ ہے كہ اے لوگو! تمہيں رسولِ معظم ﷺ نے قرآن كريم اور احاديثِ مقدسہ كے ذريعے علم عطافر ما دیا ہے كہ قیامت میں جس كے نيكيوں كے پلے ملكے مونكے وہ جہنم كی آگ میں ڈالا جائے گا۔

آج تم اللہ تعالی اوراس کے محبوب کے بتائے ہوئے علم پریفین کرلوکہ بیشک جہنم کا وجود ہے۔ ورنہ قیامت کے دن تم جہنم کواپنی آئکھوں سے ضرورد کھے لوگے۔ جہنم پریفین نہ کر کے خفلت میں ساری زندگی گزار کر،اگراُس وقت یفین کی آئکھ سے دیکھو گے بھی تو کیا فائدہ نہ ہماری نجات اسی میں ہے کہ تم آج ہی خوابِ غفلت سے بیدار ہوجاؤاور جہنم سے بچنے کی تیاری شروع کردو۔

نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے،'' د نیامیں انسان کو یقین اور عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی لہذا اللہ تعالیٰ سے بیدونوں چیزیں مانگو''۔

حق یہی ہے کہ اگر بندے کوآ خرت پر کامل یقین حاصل ہوجائے تو اُسے دنیا ہی

میں گناہ کے ساتھ جہنم نظر آنے گئی ہے اور پھروہ گناہوں سے اس طرح دور ہوجا تا ہے جیسے وہ جہنم سے دورر ہنا چاہتا ہے۔ (تفسیر انوا رُالقر آن: ۲۲۵، ملخصاً) آخرت میں گواہ کون؟

حضرت ابوہریرہ کے سے روایت ہے کہ آقا ومولی کے یہ آیت تلاوت کی فیور مین کیا خبریں دے گی؟ فیور مین کیا خبریں دے گی؟ کیو مَئِدِ تُحدِّثُ اَخْبَارَ هَا کا اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ زمین کیا خبریں صحابہ نے عرض کی ،اللہ اور اس کارسول کے ہی خوب جانتے ہیں ۔ فرمایا، اس کی خبریں میں گواہی دے گی کہ اس نے میری پشت پر فلال میں کہ یہ ہرمردوعورت کے بارے میں گواہی دے گی کہ اس نے میری پشت پر فلال فلال دن یہ یہ کام کیے، یہی اس کی خبریں ہیں ۔ (ترمذی ابواب النفسیر)

ایک اور حدیث شریف میں ارشاد ہوا، زمین پر مختاط رہو۔ یہ تمہاری مال ہے، اس پر جس نے بھی اچھایا براعمل کیا، یہ اس کے بارے میں ضرور خبر دے گی۔ ( دُرِمنثور )
رب تعالی اگر چاہے تو محض اپنے علم ہی کی بنیاد پر نیکوں کو جز ااور بُروں کو مزاد ب
دے لیکن وہ انسانی سوچ کے لحاظ سے عدل وانصاف کے ظاہری تقاضے پورے فرمائے گا۔ فر دِ جرم کے طور پر ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ پھر اس پر گوا ہمیاں پیش کی جائیں گی اور یہ گواہ ہر قتم کے ہوئے۔ انسان کے ہاتھ اور یا وَں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولنا شروع کر دیں گے۔

"آج ہم اُن کے مونہوں پر مہر کردیں گے (کہ وہ بول نہ کیس) اور اُن کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور اُن کے پاؤں اُن کے کئے کی گواہی دیں گے'۔
انسان کے کان ، آنکھ اور اس کی کھال بھی اسکے خلاف گواہی دے گی۔ ارشاد ہوا،
﴿شَهِدَ عَلَيْهِمُ سَمْعُهُمُ وَ اَبْصَارُهُمُ وَ جُلُودُهُمُ بِمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ ٥ وَ قَالُوا

لِجُلُودِهِمُ لِمَ شَهِدُتُّمُ عَلَيْنَا قَالُوٓ ا انطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي اَنطَقَ كُلَّ شَي ءٍ ﴾

''اُن کے کان اور ان کی آ نکھیں اور ان کے چیڑے سب ان پراُن کے کئے کی گواہی دیں گے۔ اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے،تم نے ہم پر کیوں گواہی دی؟ ہمیں اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی'۔ (می اسجد ۃ: ۱۹-۲۱)

ذرا سوچے توسہی! وہ کیسا منظر ہوگا جب انسان کے ہاتھ یاؤں اس کے کئے کی گواہی دےرہے ہونگے ،اس کے کان اور آئکھیں اور اس کی کھال اس کے خلاف بول رہی ہوگی۔ پھرز مین بھی بولنا شروع کر دے گی ،اس شخص نے میرے فلاں جھے یر فلال وقت بیر بیرگناہ کیے۔غرض بیر کہ کوئی بات ایسی نہ رہے گی جس پر وہ اپنی گواہی پیش نہ کریے۔

سابقہ زمانے کے لوگ تو شاید زمین کے اس طرح خبریں بیان کرنے پر تعجب کرتے ہونگے مگراس جدید دور کے انسان کواس پر قطعاً حیران نہیں ہونا جا ہیے کیونکہ وہ اپنی آئکھوں سے ریڈیو، ٹیلی ویژن،ٹیپ ریکارڈ، ویڈیواورالیکٹرانکس کے نت نئے آلات دیکھر ہاہے۔اورتواور کمپیوٹر کی ایک چھوٹی سی چپُ (Chip) میں اور موبائیل فون کی حقیری ہم (Sim) میں ہزاروں لا کھوں صفحات محفوظ کیے جاسکتے ہیں۔

تو پھراس میں تعجب کی کیابات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعضاءاور کھال میں اورزمین کے ذرات میں الی صلاحیت رکھ دی ہو کہ انسان کے تمام اعمال اس میں محفوظ کیے جارہے ہوں ،اس کی آوازیں فضامیں محفوظ ہور ہی ہوں اوراس کے اعمال زمین پر ثبت ہورہے ہوں۔ پھر قیامت کے دن پیسب کچھا یک متحرک منظر کی طرح انسان کے سامنے آ جائے اور زمین ساری خبریں بیان کردے۔ (انوارالقرآن) آ یہ مزیدرقمطراز ہیں،اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کے اعضاء بولنے لگیں گے اوراسی کے حکم سے زمین بھی کلام کرے گی۔ پہ حقیقت ہے کہ جو چیز بھی کلام کرتی ہے

وہ رب تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے ہی کلام کرتی ہے۔

اگرغور کیا جائے تو زبان بھی تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہی ہے لیکن گوشت کے دیگر گلڑ ہے تو ساکت رہتے ہیں مگرزبان بولتی ہے۔اس کی کیا وجہ ہے؟ تمام ترکوشش کے باوجوداس کا یہی جواب ملے گا کہ ایک قادرِ مطلق ہستی نے اسے ناطق بنادیا ہے۔ حق یہی ہے کہ وہ حاہت و گوشت کے ایک ٹکڑے کو بولنے کی طاقت بخش دے، وہ چاہے تو ایک نرم ہڑی لیعنی کان میں سننے کی صلاحیت رکھ دے، وہ چاہے تو چکنائی کا یک ٹکڑ سے یعنی آئھ میں دیھنے کی قوت پیدا فرماد ہے تواس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ زمین کو بھی بولنے کی صلاحیت عطا فرمادے۔آج رب تعالیٰ کی مرضی پیہے کہ ز مین خاموش رہے کیکن قیامت کے دن اُس کی مرضی بیہوگی کہ زمین ناطق ہوجائے، توزمین اس کے حکم ہے بولنا شروع کردے گی۔ (انوارالقرآن:۵۷۱)

اُس خض کی مثال جوآج دنیا میں نیکیاں کر کے آخرت کی تیاری نہیں کرتا، ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنی جوانی میں جو مال کمائے وہ لٹا تارہے۔ وہ نہ اپنے لیے کوئی گھر بنائے، نہ ضروریاتِ زندگی مثلاً لباس بستر وغیرہ خریدے اور نہ ہی اینے بڑھایے کے لیے بچھ مال جمع کرے۔

پھر جب وہ بوڑھا ہوجائے اوراس کی قوتیں جواب دے جائیں اوروہ کا م کرنے سے معذور ہوجائے ،اب اسے احساس ہو کہ اس کے پاس نہ گھرہے، نہ شخت سردی سے بچاؤ کے لیےلباس وبستر ،اور نہ ہی کوئی مال کہ جس سے وہ اپنے لیے کھانا وغیرہ خرید سکے۔اُس وقت وہ بہت چھتائے گامگر پچھتانا کچھکام نہآئے گا۔

یمی حال اُس خض کا ہوگا جوآج اپنی دنیا بنانے میں مصروف ہے اور اسے آخرت کی کوئی فکرنہیں۔آج ہرکسی کو بیفکر توہے کہ اس کے مرنے کے بعداس کے بیوی بچوں

کا کیا ہوگالیکن اس بات کی کوئی فکرنہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا اور اس

کے بیوی بچوں کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ بندہ اپنے بچوں کے عارضی
اور فانی مستقبل کے لیے تو بہت بچھ سوچتا اور کرتا ہے لیکن ان کے دائی مستقبل یعنی
آخرے کے لیے کوئی فکرنہیں کرتا ، تعجب ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، 'اے انسان! اللہ کی راہ میں خرج کر۔ تو اپنے وارثوں سے محبت نہ کراور نہ ہی ان کے لیے مال جمع کر۔ بیہ جب مخجے قبر میں لٹائیں گے تو گھر واپس آ کر مجھے بھول جائیں گے۔ بیہ اپنے لباس کوخوشبولگائیں گے، کھائیں پئیں گے، نکاح کریں گے اور تیرے مال پرعیش کریں گے جبکہ اُس مال کا حساب مجھے دینا ہوگا'۔ ( تعبیہ المخترین )

قرآن مجید نے ہمیں خبر دار کیا ہے کہ اگر ایمان لانے کے باوجود ہم اللہ تعالی اور اُس کے پیارے رسول کی محبت واطاعت سے غافل رہیں گے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل سخت ہوکر ایمان کی لذت سے محروم ہوجائیں گے۔

ارشاد موا، ﴿اللهُ يَانِ لِلَّذِينَ امْنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمُ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمُ وَكَثِيرٌ مِّنَهُمُ فَلْسِقُونَ ﴾ (الحديد:١٦)

'' کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ اُن کے دل جھک جا کیں اللہ کی یا داور اُس حق کے لیے جو اُترا، اور اُن جیسے نہ ہوں جن کو پہلے کتاب دی گئی پھر اُن پر مدت دراز ہوئی تو اُن کے دل سخت ہو گئے، اور اُن میں بہت سے فاسق ہیں'۔ اُزخواب گرال خیز:

حضرت ابوذر ﷺ ہے روایت ہے کہ بارگاہ نبوی میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ﷺ فی سامیان زیادہ عقلمند ہے؟ آتا ومولی ﷺ نے فرمایا،'' جوموت کوزیادہ یاد

كرتا ہے اوراس كے ليے خوب تيارى كرتا ہے۔'

ہرجان کوموت کا مزہ چکھنا ہے۔اے مسلمان! موت سے ہرگز غافل نہ ہونا کیونکہ وہ بھی تجھ سے غافل نہ ہیں ہے۔اُس غافل کی طرح مت ہوجانا جو یہ بچھتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔نہ اُس غافل کی طرح ہونا جس کے تمام اعمال جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں اور اس کا خیال ہے کہ وہ جہنم سے نجات پا جائے گا۔اور نہ ہی اُس غافل کی طرح ہوجانا جو دن رات رب کی نافر مانی کرتا ہے اور اس کا گمان ہے کہ غفور ور چیم رب بخش دے گا۔

شیخ علی خواص رحمہ اللہ فر ماتے ہیں ، اپنے رب کی نافر مانی سے بچو۔ یہ بچھنا کہ رب تعالیٰ غفور ورحیم ہے، نفس کی گمرا ہی اور شیطان کا دھو کہ ہے۔

حضرت ابوسلیمان دارانی رحمالله کا ارشاد ہے،''جب امید،خوف پر غالب آجائے تو دل گراہ ہوجا تاہے جبیبا کہ بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں''۔

حضرت اسحاق بن خلف رحمه الله فرماتے تھے '' ڈرنے والا وہ نہیں جوآنسو بہاتا ہے بلکہ ڈرنے والا وہ ہے جوخدا کے خوف سے گناہ چھوڑ دیتا ہے''۔

حضرت وہب بن منبہ رحماللہ فرماتے ہیں،''لوگوں پر تعجب ہے کہ وہ اُس پر روتے ہیں جس کا جسم مرجائے والانکہ دل کا مرجانا زیادہ دکھ کی بات ہے'۔ (تنبید المغترین)

اے انسان! ابھی تیری زندگی کی سانسیں باقی ہیں، اس مہلت سے فائدہ اُٹھا لے اور گنا ہوں سے بچی تو بہر لے، اس سے پہلے کہ تیرا آخری وقت آجائے۔ پھر تیرے لیے ڈاکٹر بلائے جائیں اور وہ تیری زندگی سے مایوس ہوجائیں۔ پھر تیری پیشانی پر پیند آجائے اور تیری روح تیرے جسم کے ہر ہر عضو سے تینج کی جائے۔ پھر تیرے گھر والے اور شتہ دار جمع ہوکر تیری موت پر رونے لگیں۔

اے غافل انسان! یا در کھ، وہ وقت جلد آنے والا ہے جب تیراعہدہ، تیری کوٹھی،
اور تیرا مال تجھ سے چسن جائے گا اور تو ایک تختہ پرخسل دینے والوں کے ہاتھ میں ہو
گا۔ تیرے چاہنے والے تجھے غسل اور کفن دے کر قبرستان لے جائیں گے اور مٹی کے
ینچے فن کر دیں گے۔ تیراخوبصورت جسم کیڑوں کی خوراک بنے گا اور پھر خاک میں
مل کر خاک ہوجائے گا۔

اعزیز! تیرے چاہنے والے پچھ عرصہ تیری یا دمیں روئیں گے اور پھر تخفے ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے، اور تو قبر میں اپنے گنا ہوں کی سزامیں گرفتار ہوجائے گا۔ اے علی منداور باشعورانسان! آج سوچ توسہی! جیسے تو زندگی گزار رہا ہے، کیا تواس سے مطمئن ہے؟ کیا تواپنے مقصد تخلیق کے مطابق زندگی گزار رہا ہے؟

ذرا دل کے کا نول سے ن!سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ،میرا اور تیرا،غفار وستار،ربِ کریم فرمار ہاہے،

﴿ وَسَادِ عُوْ اللَّي مَغُفِرَةٍ مِّنُ رَّبِّكُمُ وَجَنَّةٍ ﴾ "دورُو! اینے رب کی بخشش، اور جنت کی طرف"۔ (النساء:۱۳۳)

﴿ فَفِرُ وَ اللَّهِ ﴾ ( يُسَ الله كَي الله كَي طرف بها كُون \_ ( الذريات : ٥٠ )

﴿إِنَّ هَاذِهِ تَذُكِرَةٌ فَمَنُ شَآءَ اتَّخَذَا إِلَى رَبِّهِ سَبِيًّلا ﴾ (المزمل:١٩)

"بيتك يقرآن فيحت بتوجو چاہا ہے رب كى طرف راه كے"۔

﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرُانَ يَهُدِى لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ ﴾ (بني اسرائيل: ٩)

''بیشک بیقر آن ده راه دکھا تاہے جوسب سے سیدھی ہے'۔

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكُرِ ٰى لِمَنُ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوُ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيُد﴾

''بیشک اِس قر آن میں نصیحت ہے اُس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگا کر سنے اور متوجہ ہو''۔(ق:۳۷)

سیدناعبدالله بن مسعود فی فرماتے ہیں، ''تم تین مواقع پراپنے دل کا جائز ہلو۔ ذکرِ الٰہی کی مجلس میں، قرآن پڑھتے یا سنتے وقت اور تنہائی میں''۔

اگران تین مواقع پرتمهارا دل رب تعالی کی طرف متوجه نه ہو تو تم دعا مائلو، 'اے اللہ! مجھے دل عطافر مادے کیونکہ میرے سینے میں دل نہیں ہے''۔

فرمانِ اللَّى ہے، ﴿ يُونِي الْحِكُمَةَ مَنُ يَّشَآءُ وَمَنُ يُّوُتَ الْحِكُمَةَ فَقَدُ اُونِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُرُ اِلَّا أُولُوا الْاَلْبَابِ ﴾

''(الله) حکمت دیتا ہے جسے جاہے۔اور جسے حکمت ملی، اُسے بہت بھلائی ملی، اُسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگرعقل والے''۔(البقرة:٢٦٩)

سیدنا ابن عباس کے سے مروی ہے، حکمت سے مراد ہے، قرآن پاک واس طرح سمجھنا جس طرح سمجھنے کا حق ہے۔ حضرت ابوالدرداء کے فرماتے ہیں، حکمت کا مطلب ہے، '' قرآن پاک پڑھنا اوراس میں غور وفکر کرنا''۔

جب قرا آن کافہم حاصل ہوگا توعمل کا راستہ روشن ہوگا۔رب تعالی مائل بہ کرم ہے، ہےکوئی سائل؟؟وہ ارشاد فرما تاہے،

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِيَنَّهُمُ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحُسِنِينَ ﴾ "اورجنهول نے ہماری راہ میں کوشش کی ،ضرور ہم انہیں اپنے راستے وکھائیں گئے'۔ (العنكبوت: ۲۹)

ا گلے باب میں منتخب قرآنی آیات مختصر تفسیر کے ساتھ پیش خدمت ہیں۔اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے نور سے ہمارے سینوں کوروشن فرمائے، آمین۔

\*\*\*

#### باب دوم

فَكرِ آخرت ، قرآن كى روشنى مين:

الله تعالی پرایمان، رسول الله ﷺ پرایمان اور آخرت پرایمان، یه ایمانیات کے تین بنیادی اجزاء ہیں۔ رب کریم نے متقی مسلمانوں کی ایک اہم صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ آخرت برایمان رکھتے ہیں۔ ارشاد ہوا،

## **√**01

ذَٰلِکَ الْکِتٰبُ لَا رَیُبَ فِیُهِ هُدًی لِّلْمُتَّقِیُنَ۞ الَّذِینَ یُؤُمِنُونَ بِالْغَیْبِ
وَیُقِیُمُونَ الصَّلُوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَهُمُ یُنُفِقُونَ ۞ وَالَّذِینَ یُؤُمِنُونَ بِمَآ اُنْزِلَ
اِلَیْکَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنُ قَبُلِکَ. وَبِالْلَاخِرَةِ هُمْ یُوْقِنُونَ۞

''وہ بلندرتبہ کتاب (قرآن ہے جس میں) کوئی شک کی جگہ نہیں۔اس میں ہدایت ہے ڈروالوں کو۔ وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں،اور نماز قائم رکھیں،اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اُٹھائیں (یعنی خرچ کریں)۔

اور وہ کہ ایمان لائیں اُس پر جو (اے محبوب!) تمہاری طرف اُتر ااور جوتم سے پہلے اُترا،اور آخرت پریفتین رکھیں''۔(البقرۃ:۲ تا۴، کنزالا بمان)

# **€02**

وَاسۡتَعِیۡنُوا بِالصَّبُرِ وَالصَّلُوةِ وَاِنَّهَا لَكَبِیۡرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخُشِعِیُنَ ٥ الَّذِیۡنَ یَظُنُّونَ اَنَّهُمُ مُّلٰقُوا رَبِّهِمُ وَ اَنَّهُمُ اِلَیٰهِ رَجِعُونَ ٥

''اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر اُن پر (بھاری نہیں) جودل سے میری طرف جھکتے ہیں اور جنہیں یقین ہے کہ اُنہیں اپنے رب سے ملنا ہے،اوراُس کی طرف پھرنا''۔(البقرة:۴۵،۴۵، کنزالایمان) معلوم ہوا کہ جس شخص کا آخرت پر اور آخرت میں رب تعالی سے ملنے پر پختہ

ایمان ہے، اُس کے لیے نمازوں کی پابندی کرنا ہر گزمشکل نہیں ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہمارے لیے اپنے ایمان کا جائزہ لینا آسان ہے۔ بیحدیث بھی ذہن نثین رہے کہ'' منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں''۔ ( بخاری ) ( 30 )

وَاقِيُمُواالصَّلُوةَ وَاتُواالزَّكُوةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِالْنُفُسِكُمُ مِّنُ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ٥

"اور نماز قائم رکھواور زکو قدو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آ گے بھیجو گے اُسے اللّٰہ کے یہاں پاؤگے، بیشک اللّٰہ تمہارے کام دیکھ رہاہے'۔ (البقر ق: ۱۱) مومن کا ایمان ہے کہ وہ دنیا میں جونیکیاں بھی کرے گا، ان کا اجر آخرت میں اللّٰہ تعالیٰ کے پاس پائے گا۔ نیز اللّٰہ تعالیٰ سب لوگوں کے تمام کام دیکھ رہاہے۔ سور قالحدید میں رب تعالیٰ نے یوں ارشا دفر مایا،

﴿ وَهُو َمَعَكُمُ أَيُنَ مَا كُنتُمُ وَ اللّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِیرٌ ﴾ (آیت ۴)

'' وہ تمہارے ساتھ ہے خواہ تم کہیں ہو،اوراللہ تمہارے کام دیکے رہاہے'۔
اگریداحساس مومن کے ذہن میں رائخ ہوجائے کہ اللہ تعالی اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ہروقت ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں دیکھ رہاہے، تو اس طرح ہمارے بہت سارے کامول کی اصلاح ہوجائے گی۔

## **√04**√

كُلُّ نَفُسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوُتِ وَنَبُلُوكُمُ بِالشَّرِّ وَالْخَيُرِ فِتُنَةً وَالْيُنَا تُرُجَعُونَ٥

" ہر جان کوموت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہاری آ زمائش کرتے ہیں برائی اور ہم تمہاری آ زمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے، جانچنے کو۔اور تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے'۔ (الانبیاء: ۳۵)

**∳06**﴾

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيُرِ الْمُقَنُطَرَةِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيُرِ الْمُقَنُطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرُثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسُنُ الْمَالِ ٥ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسُنُ الْمَالِ ٥

قُلُ اَوُنَبِّئُكُمُ بِخَيْرٍ مِّنُ ذَٰلِكُمُ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوُا عِنْدَ رَبِّهِمُ جَنَّتُ تَجُرِى مِنُ تَحُتِهَا اللَّانُهُ رُخِلِدِيْنَ فِيْهَا وَازُوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضُوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ, بِالْعِبَادِ ٥

''لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت، (یعنی) عورتیں اور بیٹے، اور اور نیٹے اور چو پائے اور اور نشان کیے ہوئے گھوڑے، اور چو پائے اور کھیتی۔ بید نیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانا ہے۔

تم فرماؤ! کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتادوں، پر ہیز گاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچ نہریں رواں، ہمیشدان میں رہیں گے اور سھری ہویاں، اور اللہ کی خوشنودی، اور اللہ بندوں کودیکھتا ہے'۔ (ال عمران:۱۵،۱۳)

اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے انسان کے دل میں ہیوی، اولاد، مال، سواریاں، مولیثی اور کھیتی باڑی، ان سب چیزوں کی محبت پیدا فر مائی ہے۔ اگر میحبتیں نہ ہوتیں تو شادی کی ذمہ داری، اولاد کی پرورش نسلِ انسانی کی بقا، غریبوں کی مدد، صبر وشکر، ایثار وسخاوت کیوکرممکن تھے۔ غرض مید کہ میسارے مراحل اور آز مائشیں رکھی گئیں تا کہ ایک ایسامعا شرہ وجود میں آئے جس میں باحیا ہیوی، نیک اولاد، پاکیزہ مال اور حلال رزق میسر ہواورلوگ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں۔

پھر یہ بھی بتادیا گیا کہ بیسب دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ اِن کی محبت میں مبتلا ہو کراپنی آخرت کو نہ بھول جانا، جہاں اللہ تعالی نے پر ہیز گاروں کے لیےان نعمتوں **€05**}

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوُتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوُنَ الْجُورَكُمُ يَوُمَ الْقِيامَةِ فَمَنُ زُحُزِحَ عَنِ النَّارِ وَالدُّنِيَآ اللَّهُ فَقَدُ فَازَ وَمَا الْحَياوةُ الدُّنيَآ الَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ٥

روبِ ۔
''ہرجان کوموت کا مزہ چکھنا ہے۔اور تمہارے(اعمال کے) بدلے تو قیامت ہی
کو پورے ملیں گے۔جوآگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیاوہ مراد کو پہنچا،اور دنیا
کی زندگی تو یہی دھو کے کا مال ہے'۔(ال عمران:۱۸۵)
ان آیاتِ مبار کہ سے درج ذیل با تیں واضح ہوئیں۔
اول:ہرجان کوموت کا مزہ چکھنا ہے۔
دوم:انسان کو دنیا میں بھلائی اور برائی کے ذریعے آزمایا جا تا ہے۔
سوم:ہم سب کولوٹ کر اللہ تعالی ہی کے پاس جانا ہے۔
چہارم:انسان کے نیک و بدا عمال کی جزاوسزا قیامت کو ملے گی۔
پنجم:جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا بہت بڑی کا میا بی ہے۔

جس طرح کوئی دھوکا دینے والاکسی نعلی چیز پرعمدہ پالش کر کے اسے چپکا تا ہے اور اسے اصلی کہہ کر بازار میں بیچیا ہے۔ پھراس نعلی چیز کی ظاہری چیک دمک دیکھ کرا گر کوئی خریدارا سے خرید لے تو بعد میں اصل حقیقت معلوم ہونے پر بہت پچھتا تا ہے۔

ششم: دنیا کی زندگی سراسر دھوکے کا مال ہے۔

اسی طرح شیطان دنیا کوخوشما کر کے پیش کرتا ہے۔اب جوکوئی دنیا کی فانی زندگی کی ظاہری چیک دمک سے دھوکا کھا کرآ خرت کی دائی زندگی کوفراموش کردےگا، وہ آگ سے نیچ کر جنت میں نہیں جاسکے گا۔لہذا کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ انسان موت اورآ خرت کی فکرسے ہر گز غافل ندر ہے۔

ے کئ گنا بہتر نعمتیں پیدافر مائی ہوئی ہیں، جہاں وہ ہمیشدر ہیں گے۔ ﴿07﴾

ذُرُهُمُ يَاْ كُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوُفَ يَعُلَمُوُنَ ٥ ''انہیں چھوڑ و کہ کھائیں اور عیش کریں،اور امیدانہیں کھیل میں ڈالے رکھے تو جلد (اپناانجام) جاننا چاہتے ہیں'۔ (الحجر:٣)

دنیا کی زندگی جلد ختم ہونے والی ہے جبکہ آخرت کی زندگی دائمی اور باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے یہاں کی رنگینیوں میں دل لگانا آخرت سے غفلت کا سبب ہے۔ نصیحت قبول نہ کرنے والے دنیا پرستوں کے لیے رب تعالی فرما تا ہے کہ انہیں چھوڑ دو تا کہ یہ کھانے پینے اور عیش وعشرت میں مگن رہیں ، کیونکہ ان کے زدیک زندگی انہی چیز وں کا نام ہے۔ لمبی اُمیدوں نے انہیں غافل کیا ہوا ہے ، جلد ہی جب موت آئے گی ، انہیں اس غفلت کا انجام معلوم ہوجائے گا۔

نبی کریم ﷺ کاارشادگرامی ہے ، بد بختی کی چارنشانیاں ہیں۔ آئھوں میں آنسوؤں کانہ آنا، دل کاسخت ہونا، کمبی امیدیں اور دنیا کی حرص۔ (تفسیر قرطبی)

آ نسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی تختی کی وجہ سے ہے، دل کی تختی گنا ہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، دل کی تختی گنا ہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، موت کو بھلانا لمبی امید ول کی وجہ سے ہیں۔ امیدوں کی وجہ سے ہیں۔

**∮80**♦

وَمَا الْحَياوةُ الدُّنُيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهُوٌ وَلَلدَّارُ الْأَخِرَةُ خَيُرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُونَ اَفَلا تَعُقِلُونَ۞

''اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود، اور بیشک بچھلا گھر ( یعنی آخرت ) بھلا ہے اُن کے لیے جوڈرتے ہیں ۔ تو کیا تمہیں سمجھ نہیں' ۔ ( الانعام: ۳۲)

''لعب'' اُس چیز کو کہتے ہیں جودنیا کی طرف راغب کرے اور''لھو'' سے مراد وہ چیز ہے جو آخرت سے غافل کر دے۔اسے عموماً کھیل کود سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں رب تعالی نے دنیا کی زندگی کو کھیل کود سے تشبیہ دی ہے اور آخرت کی فکر کرنے والوں کو عاقل اور سمجھ دار فر مایا ہے۔

**∮09**}

وَمَا هَاذِهِ الْحَياوَةُ الدُّنِيَآ إِلَّا لَهُوٌ وَّلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْأَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ مَلُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ٥ الْحَيَوَانُ مَلُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ٥

''اوریہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود،اور بیشک آخرت کا گھر! ضرور وہی سچی زندگی ہے۔کیااح پھاتھاا گر جانتے''۔ (العنکبوت:۱۴)

دنیا کی زندگی کو کھیل کود سے اس لیے تشبیہ دی گئی کیونکہ کھیل کود عارضی چیز ہے۔ جیسے بچے کچھ دیر کھیلتے ہیں پھر سب کچھ چھوڑ کراپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اس طرح دنیاوی زندگی بہت مختصراور ناپائیدار ہے۔ موت انسان کود نیا سے ایسے ہی جدا کر دیتی ہے جیسے بچے کھیل چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ کھیل کود بچوں کا کام ہے یا کم عقل لوگوں کا۔جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل عطافر مائی ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں کی طرف مائل نہیں ہوتے بلکہ دائمی زندگی لیعنی آخرے کی فکر کرتے ہیں۔

**€10** 

اِعُلَمُوْا اَنَّمَا الْحَيُوةُ الدُّنِيَا لَعِبٌ وَّلَهُوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرُم بَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمُوَالِ وَالْاَوُلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعُجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِينُجُ فَتَرَاهُ مُصُفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي اللَّحِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَّمَغُفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ مَصُفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي اللَّحِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغُفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنِيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ٥

''جان لو که دنیا کی زندگی تونهیں مگر کھیل کود، اور آرائش، اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا، اور مال اور اولا دمیں ایک دوسرے پرزیادتی حیا ہنا۔

اُس بارش کی طرح جس کا اُگایا سبزہ کسانوں کو بھایا، پھرسوکھا تو تم دیکھو کہاس کا رنگ زرد ہوگیا پھر ریزہ ہوگیا۔اور آخرت میں (دنیا پرستوں کے لیے) سخت عذاب ہےاور (پر ہیزگاروں کے لیے) اللّٰہ کی طرف سے بخشش اوراس کی رضا،اور دنیا کی زندگی تونہیں مگر دھوکے کا مال'۔ (الحدید:۲۰)

دنیا داروں کے نزدیک دنیا کی زندگی کے اہم اجزاء میں کھیل کود ہے جو بچوں کا کام ہے، زینت وآ رائش ہے جو کہ عورتوں کی عادت ہے، بڑائی مارنا اور کثرت چاہنا ہے جو کہ احتی اور غافل لوگوں کا کام ہے۔ جب دنیا اور اس کی تمام چیزیں فانی ہیں تو پھران پرغرور کرنے کا کیا فائدہ۔اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو ہمیشہ کی زندگی کی فکر کرے اور زیادہ پر ہیزگار ہو۔

دنیا کی زندگی کی مثال بارش سے دی گئی جس کے سبب فصل اُ گئی ہے پھر وہ سوکھ جاتی ہے اور آخر کارریزہ ریزہ ہوجاتی ہے۔انسان کی زندگی کا بھی یہی حال ہے۔اس کے بچپن سے جوان ہونے تک وہ سب کو اچھا لگتا ہے۔ جب بڑھا پاشروع ہوتا ہے تو اس کی رنگت بدلنے گئی ہیں،اورجسمانی وتو تیں زوال پذر یہونے گئی ہیں یہانتک کہوہ اس فانی دنیا سے چلا جاتا ہے۔

جودنیا کی محبت میں آخرت کو بھول جاتے ہیں وہ عذاب میں ہوئے اور جودنیا کی نعمتوں سے اپنی آخرت سنوار لیتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور رضا ہوگی۔ ہرشخص اس حقیقت کو مجھے لے کہ دنیا کی زندگی تو آز ماکش اور دھوکا ہے۔

**€11** 

وَلَقَدُ ارْسَلُنَآ إِلَى أُمَمٍ مِّنُ قَبُلِكَ فَاخَذُنهُمْ بِالْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمُ

يَتَضَرَّعُونَ۞ فَلَوُلَآ اِذُجَآءَ هُمُ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنُ قَسَتُ قُلُوبُهُمُ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۞

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ اَبُوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَآ اُوتُوْا اَحَدُنهُمُ بَغْتَةً فَإِذَا هُمُ مُّبُلِسُونَ ٥ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ٥ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ٥

''اور بیشک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو انہیں سختی اور تکلیف سے پکڑا کہ وہ کسی طرح گڑ گڑا ئیں۔

تو کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہماراعذاب آیا تو وہ گڑ گڑاتے ، کیکن ان کے دل تو سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے۔

پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو تھیتیں ان کو کی گئی تھیں، تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جوانہیں ملا، تو ہم نے دروازے ان پر کھول دیے یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جوانہیں ملا، تو ہم نے اچا تک انہیں پکڑ لیا، اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے ۔ تو جڑ کاٹ دی گئی ظالموں کی'۔ اچا تک انہیں پکڑ لیا، اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے ۔ تو جڑ کاٹ دی گئی ظالموں کی'۔ (الانعام: ۲۲–۲۵)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ مصیبت اور تکلیف کا آنا بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان لوگوں کو فریب دیتا ہے تو وہ اپنے برے کاموں کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھروہ تو بہ کرنے سے محروم ہوجاتے ہیں۔

یہ بھی واضح ہور ہا ہے کہ گناہوں کے باوجود کسی قوم کو نعمتوں کا ملنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔حضرت حسن بصری رحماللہ فرماتے ہیں کہ جس کسی پر اللہ تعالیٰ دنیاوسیع کردے اور اس کو یہ خوف نہ ہو کہ اس کو ڈھیل دی گئی ہے تو اس کا عمل ناقص اور اس کی فکر بیکار ہوگی۔ اور جس کسی سے اللہ تعالیٰ نے دنیاروک کی ہواوروہ اس نگی میں

خیر کا گمان نہ کر ہے تو اس کا عمل بھی ناقص اور اس کی فکر بیکار ہوگی۔ (قرطبی)
حضرت عقبہ بن عامر کے سے روایت ہے کہ آقا ومولی کے نے فرمایا،
''جب تم دیکھو کہ اللہ تعالی کسی کو اس کے گنا ہوں کے باوجود اس کی پسندیدہ
چیزیں دے رہا ہے تو بیاستدراج ہے۔ پھر نبی کریم کے نہ کورہ بالا آیت تلاوت
فرمائی۔ (منداحمہ، مشکلوۃ کتاب الرقاق)

یہاں''استدراج'' سے مراد اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے۔مفہوم یہ ہے کہ جب بندے اللہ تعالیٰ نہیں مزید تعمین عطا کرے اور بندے اللہ تعالیٰ انہیں مزید ڈھیل کی نافر مانی پرڈٹے رہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں مزید ڈھیل دیتا رہے تا کہ وہ مغرور ہوکر تو بہ نہ کریں اور پھر اچا تک اس کے عذاب میں مبتلا ہوجا کیں۔

### **€12**

وَلُوْاَنَّ اَهُلَ الْقُرَى الْمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحُنَا عَلَيْهِمُ بَرَكْتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْارُضِ وَلَكِنُ كَذَّبُوا فَاحَذُنهُمُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥ الْكَنُ كَذَّبُوا فَاحَذُنهُمُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥ اَفَارَى اَنُ يَّاتِيَهُمُ بَاسُنَا بَيَاتًا وَّهُمُ نَآئِمُونَ ٥ اَوَامِنَ اَهُلُ الْقُرَى اَنُ يَّاتِيَهُمُ بَاسُنَا ضُحَى وَّهُمُ يَلْعَبُونَ ٥ اَوَامِنَ اَهُلُ الْقُورَى اَنُ يَّاتِيَهُمُ بَاسُنَا ضُحَى وَّهُمُ يَلْعَبُونَ ٥ اَوَامِنَ اللهِ فَلا يَامَنُ مَكُرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخُسِرُونَ ٥ اللهِ فَلا يَامَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخُسِرُونَ ٥ اللهِ فَلا يَامَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخُسِرُونَ ٥

''اوراگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرورہم ان پرآسان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے۔۔۔۔۔۔گرانہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا۔۔۔۔۔کیا بستیوں والے نہیں ڈرتے کہان پر ہماراعذاب رات کوآئے جب وہ سورہے ہوں۔۔۔۔۔ یا بستیوں والے نہیں ڈرتے کہان پر ہماراعذاب دن چڑھے آئے جب وہ کھیل رہے ہوں۔۔۔۔۔کیا اللہ کی خفیہ تدبیر سے بخبر ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بخبر ہیں، تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بخبر ہیں ہوتے مگر تباہی والے'۔ (الاعراف: ۹۹–۹۹)

تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ،اپنے نبیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے قوموں کو فوراً ہلاک نہیں کرتا بلکہ پہلے انہیں بیاریوں، قحط اور دیگر مصائب میں مبتلا فرما تا ہے تا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہان کا پہلا امتحان ہوتا ہے جس میں وہ ناکام رہتے ہیں۔

پھر انہیں صحت وعافیت اور خوشحالی عطا کرتا ہے تا کہ وہ اللہ کی نعمتوں پراس کاشکر کریں اور اس پرائیمان لائیں۔ مگر وہ لوگ مصائب اور خوشحالی سے عبرت نہیں پکڑتے اور میں ہجھتے ہیں کہ یہ نگی وآسانی اللہ کی قدرت سے نہیں بلکہ گر دشِ زمانہ کے سبب ہے تو رب تعالی ان پراچا تک عذاب نازل فرما تا ہے۔

مسلمان ، کافر کی طرح نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ مصیبت اور تکلیف اس کے گنا ہوں کے سبب آتی ہے یااس کے لیے آز ماکش ہوتی ہے۔ان کی وجہ سے اس کے گنا ہوں کے سبب آتی ہے یااس کے لیے آز ماکش ہوتی ہے۔ان کی وجہ سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔لہذا ہمیں چاہیے گناہ معاف ہوتے ہیں اور مصائب پر صبر کریں۔

پہلی آیت میں برکت کا ذکر ہے، اس کے لفظی معنی'' زیادتی'' کے ہیں۔ زمین و
آسان کی برکتوں سے مرادیہ ہے کہ ہر طرح کی بھلائی ہروت انہیں زیادہ نفع دے۔
برکت یا توکسی چیز کے بڑھ جانے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جیسے حضور کے معنی اور کا فی ہوجانا۔ یاکسی چیز سے زیادہ نفع ہو
جیسے کسی چیز کا طویل عرصہ تک نفع دینایا کسی غذا کا جسمانی صحت وقوت کا سبب بن جانا،
یاتھوڑی محنت سے زیادہ اجریانا۔

وقت میں برکت ہے ہے کہ ایک گھنٹہ میں کئی گھنٹوں کا کام ہوجائے۔رزق میں برکت ہے ہے کہ ایک گھنٹہ میں کئی گھنٹوں کا کام ہوجائے۔رزق میں برکت ہے ہے کہ مال نہ ضائع ہواور نہ بیاری ودوا میں استعال کرنا پڑے۔زندگی میں برکت ہے ہے کہ صحت اوررزق کے ساتھ سکون حاصل

رہے۔ بندہ ایمان اور تقوی چھوڑ دینے سے ان برکات سے محروم ہوجا تا ہے۔
آخری آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جولوگ دنیا کی رنگینیوں اور عیاشیوں میں
مبتلا ہوکر اللہ تعالی اور رسول کے کواور آخرت کو بھلا دیتے ہیں وہ یادر کھیں کہ اُن پر
رات کے وقت یا دن میں کسی بھی حالت میں اللہ کا عذاب آسکتا ہے۔ عقل کا تقاضا
ہے کہ بچیلی امتوں کے حالات سے عبرت حاصل کی جائے۔

### **413**

يَآيُهَا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقُّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيوةُ الدُّنيا. وَلا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيوةُ الدُّنيا. وَلا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ وَإِنَّ الشَّيطنَ لَكُمُ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّا إِنَّمَا يَدُعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنُ اَصْحٰبِ السَّعِيرِ ٥

''ا بیشک اُللہ کا وعدہ کیج ہے، تو ہر گزیمہیں دھوکا نہ دے دنیا کی زندگی، اور ہر گزیمہیں اللہ کے حکم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی ۔ بیشک شیطان تمہارا دیمن ہے تو تم ہمی اسے دیمن سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کو (گناہ کی طرف) اسی لیے بلاتا ہے کہ وہ دوز خیوں میں ہوجا کیں''۔ (فاطر: ۲۰۵)

اللہ کا وعدہ سچاہے بعنی ہے کہ قیامت ضرور آنی ہے، مرنے کے بعد تہمیں ضرور زندہ کیا جائے گا اور تمہارے اعمال کا حساب ضرور لیا جائے گا۔

دنیا کی زندگی کا دھوکا اس کی لذتوں میں مشغول ہوکر آخرت کو بھول جانا ہے۔اور شیطان کا دھوکا میہ ہے کہ وہ تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالے کہ گنا ہوں سے خوب مزے اُٹھالو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔اس کا فریب سے کہ وہ تمہیں تو بہ سے روک دے اور گنا ہوں پر دلیر کرے۔

رب کی محبت گناہوں سے دور لے جاتی ہے اور گناہوں کی محبت رب سے دور کر دیتی ہے۔ سوچیے ہم کس سے دور ہور ہے ہیں؟

یہ بھی شیطان کے فریب ہی کی ایک صورت ہے کہ وہ بندوں کوفرائض اور واجبات سے غافل کرے اور مستحب اُمور میں الجھائے رکھے یہائنگ کہ بندے اپنی تمام صلاحیتیں اور مال مستحب کاموں مثلاً محافلِ نعت، اس میں عمرے کے ٹکٹ وغیرہ پر خرج کریں اور نماز و زکو ق کی ادائیگی سے غافل رہیں، اور مساجد و مدارس کے انتظام کی دینی ذمہ داری کو محسوس نہ کریں۔

کی لوگ کنگر کے لیے دیگوں کے انتظام میں پیش پیش ہوتے ہیں کین مدرسہ کے لیے خرچ کرنے پر آ مادہ نہیں ہوتے حالانکہ دین کی تعلیم و تدریس دینی ضروریات میں سے ہے اور محفل نعت یا کنگر کا اہتمام ثواب کا کام ہے، سنت یا واجب نہیں ۔اللہ تعالیٰ خواہشات کی پیروی کی بجائے اپنی بندگی نصیب فرمائے، آمین ۔

## **414**

يَآيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلُتَنَظُّرُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِ وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌم بِمَا تَعُمَلُونَ ٥ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَٱنسُهُمُ انْفُسَهُمُ أَنْفُسَهُمُ أُولُوكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ٥ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَٱنسُهُمُ انْفُسِقُونَ ٥ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَٱنسُهُمُ انْفُسِقُونَ ٥ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَٱنسُهُمُ انْفُسِقُونَ ٥

''اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو۔ اور ہرجان بیدد کھے کہ اُس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا، اور اللہ سے ڈرو۔ بیشک اللہ کو تہمارے کا موں کی خبرہے۔

اوران جیسے نہ ہو جانا جواللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے اُنہیں اِس بلا میں ڈالا کہ انہیں اپنی جانیں یاد نہ رہیں، وہی فاسق ہیں'۔ (الحشر:۱۹،۱۸)

ان آیات میں رب تعالی نے آخرت کی فکر کرنے کا واضح تھم دیا ہے۔ مومن کو ہر روز اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ آج اُس نے اپنے کل یعنی آخرت کے لیے کیا اعمال آگے بھیجے ہیں۔ اس میں لطیف اشارہ ہے کہ دنیا آج کا دن ہے اور آخرت کل، گویا تمام دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک دن کی مثل ہے۔

اس آیت سے یہ بھی واضح ہے کہ قیامت کا آنایقینی ہے جیسے آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ قیامت بالکل قریب ہے جیسے آج کے بعد کل کا دن بہت قریب سمجھا جاتا ہے۔ ایک قیامت تو وہ ہے جب کا ئنات فنا ہوگی اور دوسری قیامت انسان کی موت کے ساتھ ہی آجاتی ہے۔ اس سے غافل نہ ہونا چاہیے۔

پہلی بارارشادہوا، 'اللہ سے ڈرو'۔اس کامفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پڑمل کرواوراللہ سے ڈرتے رہو۔ پھردوسری بارفر مایا، 'اللہ سے ڈرو'۔مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہ کرواوراللہ سے ڈرتے رہو۔ اچھا یا براتم جو پچھ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کوخوب جانتا ہے۔

پھر فر مایا گیا کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہوجانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو فراموش کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اُنہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دیا کہ انہیں اپنی جانوں کی فکر ندر ہی ۔ ان کی ایسی عقل ماری گئی کہ انہوں نے اپنی دائمی زندگی کے لیے نیکیاں جمع نہ کیس اور اپنے حقیقی نفع نقصان کی تمیز سے محروم ہوگئے ۔ چنانچے انہوں نے دنیا میں وہ کام ہی نہیں کیے جن کی بناء پروہ فلاحِ دارین پاکر جہنم سے پچ جاتے۔

**€15** 

مَنُ كَانَ يُرِيُدُ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَقِّ اللَّهِمُ اَعُمَالَهُمُ فِيهَا وَهُمُ فِيهَا وَهُمُ فِيهَا لَا يُبُخَسُونُ ٥ أُولَؤِكَ الَّذِينَ لَيُسَ لَهُمُ فِي الْاحْرَةِ الَّا النَّارُوَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيْهَا وَبِطِلٌ مَّا كَانُوا يَعُمَلُونَ ٥ صَنَعُوا فِيْهَا وَبِطِلٌ مَّا كَانُوا يَعُمَلُونَ ٥

''جود نیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو، ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اوراس میں کمی نہ دیں گے۔ یہ ہیں وہ جن کے لیے آخرت میں پھنہیں مگر آگ، اور اکارت گیا جو پچھوہاں کرتے تھے،اور نا بود ہوئے جوان کے مل تھ''۔

(هود:۱۲،۱۵) کنزالایمان)

جولوگ آخرت کے لیے نیکیاں نہیں کرتے بلکہ اپنے نیک اعمال سے صرف دنیا کی عزت، دولت، شہرت اور راحت جا ہتے ہیں، انہیں دنیا ہی میں ان کے اچھے اعمال کابدلہ دے دیا جائے گا۔ ان کے لیے آخرت میں جہنم کے سوا کچھ نہیں۔

یہ آیات ان لوگوں کے متعلق ہیں جونیک اعمال صرف دنیاوی فائدوں کے لیے کرتے ہیں خواہ وہ کا فر ہوں جن کا آخرت پرایمان ہی نہیں، یامسلمان ہوں جوزبان سے آخرت کو مانتے ہیں مگران کے اعمال آخرت کی فکر سے محروم اور محض دنیا ہی کے لیے ہوتے ہیں۔ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے۔

نبی کریم ﷺ کی مشہور حدیث ہے، ''اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے''۔للہذا جو دنیا کی نیت کرتا ہے اسے دنیا ملتی ہے، جو آخرت کی نیت کرتا ہے، اسے آخرت ملتی ہے اور جو دونوں کی نیت کرے، اسے دونوں ملتی ہیں۔

''مومن دنیاوآ خرت دونوں میں نعمتوں کا ارادہ رکھتا ہے مگر آخرت کا ارادہ غالب رکھتا ہے مگر آخرت کا ارادہ غالب بر رکھتا ہے اس لیے اسے دنیا میں بھی بہتر جزاملتی ہے اور آخرت میں بھی نیک اعمال پر بڑاا جرملے گا''۔ (تفسیر مظہری)

### **∉16**﴾

مَنُ كَانَ يُرِيدُ حَرُثَ الْأَخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرُثِهِ وَمَنُ كَانَ يُرِيدُ حَرُثَ اللَّانِيا نُؤتِهِ وَمَنُ كَانَ يُرِيدُ حَرُثَ اللَّهُ نَيا نُؤتِهِ مِنها وَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنُ نَّصِيبُ ٥

''جوآ خرت کی کھیتی چاہے، ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھا کیں، اور جو دنیا کی کھیتی بڑھا کیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے، ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ ہیں''۔ کھیتی چاہے، ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ ہیں''۔ (الشورای: ۲۰، کنز الایمان)

آ خرت کی کھیتی ہے مرادا عمالِ صالحہ ہیں اور اس کا پھل قیامت میں ان اعمالِ صالحہ پر اجرو تواب ہے۔مومن دنیا میں اپنی آخرت کے لیے جس قدر محنت کرتا ہے،

کل اسے اس کی محنت سے کم از کم دس گنا زیادہ اجر ملے گا اور جس قدر زیادہ اخلاص ہوگا ، اس اجر میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ جو کوئی صرف دنیا ہی کا طلبگار ہوگا ، اسے دنیا ہی میں پچھ نہ پچھ دے دیا جائے گا ، آخرت میں اس کے لیے پچھ بیں ہوگا۔

ہم دیکھتے ہیں کہ کسان فصل بوتا ہے، اس پر مال خرچ کرتا ہے اور اس کے لیے مسلسل محنت کرتا ہے پھر کہیں جا کرفصل تیار ہوتی ہے۔ پھر وہ اس فصل سے غلہ حاصل کر کے اپنی گزربسر کا انتظام کرتا ہے۔ اسی طرح ہم اس دنیا میں آخرت کی فصل بو رہے ہیں۔ یا تو ہم نے اچھے تیج ہوئے ہیں یا خراب تیج ڈالے ہیں۔ ہم میں سے کوئی تو اس فصل سے بے پروا ہو کرفضول کا موں میں اپناوقت پر باد کرر ہا ہے جبکہ کوئی پوری محنت سے اپنی گھتی کو بہتر بنانے میں مصروف ہے۔

آخرت کی جیتی تیار کرنے کا وقت موت آنے تک ہے۔ فصل کاٹے کا وقت موت سے شروع ہوتا ہے۔ موت آتے ہی زندگی بھر کی لگائی ہوئی کیتی بندے کونظر آنے لگتی ہے۔ اُس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ آج وہی فصل ملے گی جوہم نے موت سے پہلے تیار کی تھی۔ کانٹے بوکر پھل پانے کی تمنا سرا سرحماقت ہے۔ جس نے خراب نیج ڈالے تھے، وہ بھی پشیمان ہے، اور جس نے کھتی کی نگرانی نہیں کی، وہ بھی پجھتا رہا ہے۔

جیسے ہرکسان کواپنی محنت دیکھ کراندازہ ہوجاتا ہے کہ اس سال کتنا غلہ ملے گا، اس طرح آج ہم بھی کچھاندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے روزوشب کس بھیتی کی محنت میں گزررہے ہیں۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ دنیا، آخرت کی بھیتی ہے اور آخرت کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ جب کسی کو بھی موت کے بعد دوبارہ کمل کا موقع نہیں مل سکتا تو پھر آج ہی ہمیں خوابِ غفلت سے بیدار ہوجانا چاہیے۔

**417** 

إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرُجُونَ لِقَآءَ نَا وَرَضُوا بِالْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَاطُمَانُّوا بِهَا

وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنُ ایلِیَنَا عَلْهِلُوُنَ ٥ اُولَئِکَ مَاُواهُمُ النَّارُ بِمَا کَانُواْ یَکْسِبُوُنَ ٥ اُولَئِکَ مَاُواهُمُ النَّارُ بِمَا کَانُواْ یَکْسِبُونَ ٥ دُنِیْکَ وہ جو ہمارے ملنے کی امیر نہیں رکھتے ، اور دنیا کی زندگی پیند کر بیٹے ، اور اس پرمطمئن ہوگئے ، اور وہ جو ہماری آیتوں سے خفلت کرتے ہیں ، اُن لوگوں کا ٹھکانا دوز خ ہے ، بدلہ اُن کی کمائی کا''۔ (یونس: ۵۰۸ ، کنز الایمان)

اس آیت میں اُن لوگوں کا ذکر ہے جو قیامت اور تُواب وعذاب کے قائل ہی نہیں ،اور اُنہیں یہ فکر ہی نہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس حاضر ہوکرا پنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ان کا حال یہ ہے کہ آخرت کی دائمی زندگی کو بھول کرصرف دنیا کی زندگی پرراضی ہوگئے ہیں اور دنیا کی آسائشوں پر ایسے مطمئن ہیں جیسے ہمیشہ یہیں رہنا ہے اور کہیں جانا ہی نہیں۔

اگروہ ہماری آیوں پریفین رکھتے تو خوابِ غفلت سے بیدار ہوجاتے ،موت کے بعد کی زندگی کی فکر کرتے اور آخرت کے لیے نیکیاں جمع کرتے ۔ان لوگوں کے اعمال کی سزایہ ہے کہ انہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔

غور کیجے کہ ان آیات میں قیامت کے منکروں کی جوعلامات بیان ہوئی ہیں، کیاوہ آج کے اکثر مسلمانوں کا حال نہیں؟ ہمارے روز وشب کے حالات اور مصروفیات د مکھے کرکیا کوئی بیسوچ سکتا ہے کہ ان لوگوں کو دنیا کمانے کے علاوہ کوئی اورفکر بھی لاحق ہے؟ کاش کہ مسلمان کفار کاراستہ چھوڑ کر آقا کریم ﷺ کاراستہ اپنالیں۔

#### **418**

اَيَحُسَبُوُنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمُ بِهِ مِنُ مَّالٍ وَّ بَنِيُنَ ٥ نُسَارِعُ لَهُمُ فِي الْخَيُراتِ بَلُ لَّا يَشُعُرُونَ٥

'' کیا بیرخیال کررہے ہیں کہ وہ جوہم ان کی مدد کررہے ہیں مال اور بیٹوں ہے، یہ جلد جلد ان کو بھلائیاں دے رہے ہیں، بلکہ انہیں خبرنہیں''۔ (المؤمنون:۵۶،۵۵)

ہی ہوتے تھے جس کے نشے میں وہ اپنی قبراور آخرت کو بھول جاتے تھے۔ ﴿20﴾

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا لَهُمُ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقُضَى عَلَيْهِمُ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفَ عَنَهُمُ مِّنُ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجُزِى كُلَّ كَفُورٍ ٥ وَهُمُ يَصُطَرِخُونَ فِيُهَا رَبَّنَا آخُرِجُنَا نَعُمَلُ صَالِحًا غَيُرَ الَّذِى كُنَّا نَعُمَلُ.

''اورجنہوں نے کفر کیا، اُن کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہان کی قضا آئے گی کہ مرجا نمیں اور نہان پراس کا عذاب کچھ ہلکا کیا جائے۔ ہم الیمی ہی سزا دیتے ہیں ہر بڑے ناشکرے کو۔اوروہ (دوزخی) اس میں چلاتے ہوں گے، اے ہمارے رب! ہمیں اس سے نکال کہ ہم اچھے کام کریں اس کے خلاف جو پہلے کرتے تھ'۔ اس بڑا نہیں یہ جواب دیا جائے گا،

اَوَ لَمُ نُعَمِّرُكُمُ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنُ تَذَكَّرَ وَ جَآءَ كُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا للظَّلمينَ مِنُ نَصِيرٌ ٥

''اور کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھ لیتا جسے سمجھنا ہوتا، اور ڈرسنانے والا تمہارے پاس تشریف لایا تھا، تو اب (عذاب کا مزہ) چکھو، کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں'۔ (فاطر: ۳۷-) کنز الایمان)

غیب بتانے والے آقا ومولی کی کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا اعلان کرے گا،کہاں ہیں ساٹھ سال والے لوگ! بیروہ عمر ہے جس کے متعلق رب تعالی نے فرمایا ہے۔ پھر حضور کے نے فرکورہ آیات تلاوت فرمائیں۔ (مشکوۃ) 21)

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّكُمُ اللَّهِ تُحُشَرُونَ (البقرة:٢٠٣) "اورالله عدِّرت ربو،اورجان ركھوكتہيں أسى كى طرف أصنا ہے"۔ لیعنی مال اور اولاد کی صورت میں جونعتیں انہیں مل رہی ہیں ، بیان کے اعمال کی جزا ہیں اور نہ ہی رب تعالی کے راضی ہونے کی دلیل حقیقت میہ ہے کہ انہیں ڈھیل دی جارہی ہے کہ شاید بیا ہے رب کی طرف لوٹ آئیں۔

جوقر آن کی ہدایت سے منہ موڑ کر زندگی گزارتے ہیں ، وہ قیامت میں عذاب د کچھ کراللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے مگر اُس وقت کی فریاد رائیگاں ہوگی۔رب تعالیٰ ایسے غافل اورسرکش لوگوں کے متعلق ارشاد فر ما تاہے،

# **419**

بَلُ قُلُوبُهُمْ فِى غَمْرَةٍ مِّنُ هَذَا وَلَهُمُ اَعُمَالٌ مِّنُ دُونِ ذَلِكَ هُمُ لَهَا عَمِلُونَ ٥ حَتَّى إِذَا اَحَذُنَا مُتُرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمُ يَجْنَرُونَ ٥ لَا تَجْنَرُوا الْيُومَ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ٥ قَدُ كَانَتُ التِي تُتلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمُ عَلَى الْيُومَ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ٥ قَدُ كَانَتُ التِي تُتلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمُ عَلَى الْيُومَ إِنَّكُمُ مِّنَا لَا تُنصَرُونَ ٥ قَدُ كَانَتُ التِي تُتلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهُ ا

''بلکہ اُن کے دل اِس (قرآن) سے غفلت میں ہیں اور اُن کے کام اِن (نیک) کاموں سے جدا ہیں جنہیں وہ کررہے ہیں۔ یہانتک کہ جب ہم پکڑیں گے اُن کے امیروں کوعذاب میں ، تو وہ فریا دکریں گے۔ آج فریا دنہ کرو، ہماری طرف سے تہہاری کوئی مدد نہ ہوگی۔ بیشک میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل اُلے ملٹ جاتے تھے'۔ (المؤمنون: ۱۳۳ تا ۲۷)

جولوگ اپنی د نیاوی زندگی میں قرآن مجید کی ہدایت سے غافل رہتے ہیں اور اپنی من مانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ قیامت کے دن ضرور عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ آج د نیا میں اللہ اور رسول کے احکام سے تکبر کرنے والے کل دوزخ میں رحم کی فریاد کریں گے مگران کی بات نہ تن جائے گی۔

ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی گمراہی کا اکثر سبب ان کے مال ودولت

قُلُ هَلُ نُنَبِّئُكُمُ بِالْآخُسَرِيُنَ اَعُمَالًا ٥ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعُيُهُمُ فِى الْحَيوةِ الدُّنيَا وَهُمُ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمُ يُحُسِنُونَ صُنُعًا٥ اُولَئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِايْتِ رَبِّهِمُ وَلِقَآئِهِ فَحَبِطَتُ اَعُمَالُهُمُ فَلا نُقِيْمُ لَهُمُ يَوُ مَ الْقِيلَمَةِ وَزُنًا ٥

''تم فرماؤ! کیا ہم تہمیں بتادیں کہ سب سے بڑھ کرناقص عمل کن کے ہیں؟ اُن کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم گئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کررہے ہیں۔ بیلوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس کا ملنا نہ مانا، تو ان کا کیا دھراسب اکارت ہے، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول قائم نہ کریں گئے'۔(الکہف:۱۰۱۳–۱۰۵)

وہ کون لوگ ہیں جو ممل کر کر کے تھک گئے اور ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے اعمال کی جزا پائیں گے مگر ان کے اعمال باطل ومر دود قرار پائے۔ان لوگوں سے مراد بعض مفسرین کے زدیک یہود و نصار کی اور ان کے راہب ہیں۔سید نا مولاعلی فی فرماتے ہیں،ان سے مراد خارجی ہیں۔

ان آیات سے وہ تمام لوگ مراد ہیں جونہ رسول پرایمان لائے نہ قر آن پر،اوروہ آخرت اور حساب و کتاب کے منکر رہے، نیز آج کے وہ روشن خیال بھی جورسی ایمان رکھتے ہیں اور ان کی سوچ یہودونصار کی کی سوچ کی آئینہ دارہے۔

حضرت ابوسعید خدری شفر ماتے ہیں کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے اعمال لائیں گے جوان کے خیالوں میں مکہ کے پہاڑوں سے زیادہ بڑے ہو نگے لیکن ان میں کچھوزن نہ ہوگا یعنی انکے اعمال کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔

وَاصْبِرُ نَفُسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَدَاوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيُدُونَ

**422** 

وَاتَّقُوااللَّهَ وَاعُلَمُوٓا اَنَّكُمُ مُّلقُوهُ ١

''اوراللدسے ڈرتے رہواور جان رکھو کہ تمہیں اُس سے ملناہے''۔ (البقرۃ:۲۲۳) ﴿23﴾

وَاتَّقُوا يَوُمًا تُرُجَعُونَ فِيهِ اِلَى اللَّهِ. ثُمَّ تُوَفِّى كُلُّ نَفُسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظُلَمُونَ ٥

''اور ڈرواُس دن ہے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے اور ہر جان کواس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اوران پرظلم نہ ہوگا''۔ (البقر ۃ :۲۸۱)

الله تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب ہے، الله تعالیٰ اور رسولِ معظم کی ناپسندیدہ چیزوں سے بیخنے کی پوری کوشش کرنا۔اس نصب العین کو حاصل کرنے میں سب سے زیادہ معاون ''اللہ تعالیٰ سے ملاقات'' کاعقیدہ ہے۔اسی لیے قرآن کریم میں مختلف انداز میں یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ تہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، اُسی کی طرف اُٹھنا ہے، اُسی ملنا ہے، تہمیں اسی نے کے کا حساب دینا ہوگا۔

ہرجان کواس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ عمل چاہے جھوٹا ہو یا بڑا، اس کے متعلق حساب ضرور دینا پڑے گا۔ رب تعالیٰ کا میزان ایسا ہے کہ اس پر رائی کے برابر عمل بھی تولا جائے گا۔ ارشاد ہوا،

﴿ وَنَضَعُ الْمَوَاذِيْنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِياْمَةِ فَلَا تُظُلَمُ نَفُسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنُ خَرُدَلٍ إَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حُسِبِيْنَ ﴾

''اورہم عدل کی تراز وئیں رکھیں گے قیامت کے دن، تو کسی جان پر پچھ ظلم نہ ہوگا۔اوراگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر ہوتو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کو''۔(الانبیاء: ۲۷۵، کنزالایمان) **426** 

وَاسُتَمِعُ يَوُمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنُ مَّكَانِ قَرِيُبٍ 0 يَّوُمَ يَسُمَعُونَ الصَّيُحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوُمُ الْخُرُوجِ 0 إِنَّا نَحُنُ نُحُى وَنُمِيْتُ وَالْيُنَا الْمَصِيرُ 0 يَوُمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنُهُمُ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشُرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ 0 نَحُنُ اعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمُ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرُ بِالْقُرُانِ مَنُ يَّخَافُ وَعِيدِ 0 بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمُ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرُ بِالْقُرُانِ مَنُ يَّخَافُ وَعِيدِ 0

''اورکان لگا کرسنو،جس دن پکارنے والا پکارےگا ایک پاس جگہ سے۔جس دن چنگھاڑسنیں گے قت کے ساتھ ، بیدن ہے قبروں سے باہر آنے کا۔ بیشک ہم جلائیں اور ہم ماریں اور ہماری طرف وکھر ناہے۔

جس دن زمین ان سے پھٹے گی تو جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے، بیر حشر ہے ہم کو آسان۔ہم خوب جان رہے ہیں جووہ کررہے ہیں اور پچھتم ان پر جبر کرنے والے نہیں ۔ تو قر آن سے نصیحت کروا سے جومیری دھم کی سے ڈرئے'۔(ق:۲۱ تا ۲۵) اُس دن سے مراد قیامت کا دن ہے اور چنگھاڑ سے مراد دوسری بارصور پھو تکنے کی آواز ہے جسے من کر قدرتِ الٰہی سے گلی ہوئی ہڈیاں، بکھر ہے ہوئے جوڑ، ریزہ ریزہ گوشت اور خاک میں ملے ہوئے بال سب جمع ہوکر پھر سے انسانی وجود میں تبدیل ہوجا کیں گے اور پھر قبروں سے نکل کرمیدانِ حشر کی طرف چلیں گے۔

**427** 

يَوُمَ تَكُونُ السَّمَآءُ كَالُمُهُلِ 0 وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهُنِ 0 وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمً 0 يُبَصَّرُونَهُم لَا يَوَدُّالُمُجُرِمُ لَوُ يَفْتَدِى مِنُ عَذَابِ يَوُمِئِذٍ م جَمِيْمً حَمِيْمً 0 وَمَنُ فِي الْآرُضِ جَمِيْعًا بِبَنِيهِ 0 وَصَاحِبَتِهِ وَاَخِيهِ 0 وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُنُويِهِ 0 وَمَنُ فِي الْآرُضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنجِيهِ 0 وَمَنُ فِي الْآرُضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنجِيهِ 0 كَلَّا لَا إِنَّهَا لَظَي 0 نَزَّاعَةً لِّلشَّواى 0 تَدُعُوا مَنُ اَدْبَرَ وَ تَوَلَّى 0 وَجَمَعَ فَاوُعٰى 0 وَجَمَعَ فَاوُعٰى 0

وَجُهَةُ وَلَا تَعُدُ عَيُنكَ عَنُهُمُ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيوْةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعُ مَنُ اَغُفَلْنَا قَلْبَهُ عَنُ الْخَفَلْنَا قَلْهُ عَنُ ذِكُرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا ٥ وَقُلِ الْحَقُّ مِنُ رَّبِّكُمُ.

''اوراپی جان کوان سے مانوس رکھو جوشح وشام اپنے رب کو پکارتے ہیں،اس کی رضا چاہتے ہیں۔اور تہہاری آئکھیں انہیں چھوڑ کرکسی اور پر نہ پڑیں۔ کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگھار چاہو گے؟ اوراس کا کہانہ مانوجس کا دل ہم نے اپنی یادسے غافل کر دیا اوروہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اوراس کا کام حدسے گزرگیا۔اور فر مادو کہ تی تہہارے رب کی طرف سے ہے'۔(الکہف:۲۸)

کفار کی ایک جماعت نے سید عالم ﷺ ہے وض کیا کہ جمیں غریبوں مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے شرم آتی ہے۔اگر آپ ان کو دور کر دیں تو ہم اسلام لے آئیں۔اس پر بیہ آیت نازل ہوئی۔ بظاہر خطاب نبی کریم ﷺ ہے ہے مگر مخاطبین ہم سب ہیں۔

اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے ایک بات بیفرمائی گئی کہ اپناتعلق اللہ والوں کے ساتھ قائم کرو جوشج وشام اس کی رضا چاہتے ہیں۔ان نیکوں سے محبت کرواوران کی صحبت میں رہو۔ جہال نگاہ جاتی ہے وہیں دل رہتا ہے اس لیے اپنی نگاہوں کا مرکز انہی صالحین کو بناؤاور دنیا داروں کی طرف مائل نہ ہوجاؤ۔

ہمارے لیے دوسری ہدایت ہے ہے کہ ایسے شخص کا کہنا مت مانو جو ہماری یاد سے عافل ہے،جس کی زندگی کا مقصد نفسانی خواہشات کی پیروی ہے اور جو دنیا کے حصول میں حلال وحرام کی تمیز کھو چکا ہے۔ ایسے دنیا پرست کی فکر اور صحبت سے بچوا ور رضائے اللی کے طلبگارنیک لوگوں کے ساتھ رہو۔

آخری بات یہ کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔اللہ تعالی اور رسول کی محبت واطاعت ہی حق ہے۔ جس حقیقت کو صالحین نے اور پھرتم نے بھی پالیا،اسے دوسروں تک پہنچانے کی پوری کوشش کرو۔

''جس دن آسان ہوگا جیسے پکھلی چاندی، اور پہاڑا لیے ملکے ہوجائیں گے جیسے اُون، اورکوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا، ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے۔ مجرم آرز وکرے گا، کاش! اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دیدے اپنے بیٹے، اوراپنی بیوی، اوراپنا بھائی، اوراپنا کنبہ جس میں اس کی جگہ ہے، اور جتنے زمین میں ہیں سب، پھر یہ بدلہ دینا اُسے بچالے۔

ہرگزنہیں، وہ تو بھڑ کتی آگ ہے، کھال اُ تار لینے والی، بلارہی ہے اُس کوجس نے بیٹے پھیرلی اور منہ پھیرا، اور (مال) جوڑ کرسینت رکھا''۔ (المعارج:۸تا۱۸)

ان آیات میں قیامت کے دن کی بعض ہولناک باتیں بیان ہوئیں ہیں۔ آسان ایسے ہوجائے گا جیسے پھلی ہوئی دھات، اور پہاڑا یسے جیسے دھنگی ہوئی اُون نفسانفسی کا بیعالم ہوگا کہ جگری دوست اپنے جگری دوست کا حال نہ پوچھے گا۔ یہاس لیے نہیں ہوگا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہ ہوگا بلکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے اور پہچانے کے باوجود حال تک نہ پوچھیں گے کیونکہ ہرکوئی اپنی فکر میں گرفتار ہوگا۔

مجرم چاہے گا کہ کاش آج مجھے عذاب نہ ہوخواہ میرے بدلے میں میری لاڈلی اولاد، بیاری بیوی، جاں ثار بھائی بلکہ سارا خاندان اور تمام لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں، بس کسی طرح میں نج جاؤں۔ ناممکن، ہرگز نہیں۔ آج وہ دن ہے کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھنہیں اٹھائے گا۔ جس نے جو کیا، وہ اپنے کیے کی سزایائے گا۔

غور کیجیے آج جن پیاروں کی خوشی کی خاطر بندہ حلال وحرام میں فرق بھول جاتا ہے، اپنے رب کی عبادت کو فراموش کردیتا ہے، کل قیامت کا عذاب دیکھ کراپنے بدلے میں انہی پیاروں کوجہنم میں ڈالنے کی خواہش کرے گا۔کاش کہ ہم آج یہ ہم تجھ لیں اور کسی کی دنیا کی خاطرا پنی عاقبت بربادنہ کریں۔

پھر فر مایا گیا، کھال اُ تار لینے والی آ گ اُسے بلار ہی ہے جس نے ہدایت سے منہ

پھیرا،اورخوب مال جمع کیا مگر مال کے شرعی حقوق ادانہ کیے۔

قیامت کادن کافرکواس کی شدت کی وجہ سے بچپاس ہزارسال کے برابرمعلوم ہوگا جبکہ مومن کووہ دن اس قدر ہلکامحسوس ہوگا جیسے ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت۔

# **428**

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ 0 طَعَامُ الْآثِيمِ 0 كَالْمُهُلِ يَعْلِى فِي الْبُطُونِ 0 كَالْمُهُلِ يَعْلِى فِي الْبُطُونِ 0 كَعْلَى الْحَمِيمِ 0 ثُمَّ صُبُّوا فَوُقَ كَعْلَى الْحَمِيمِ 0 ثُمَّ صُبُّوا فَوُقَ رَاسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ 0 ذُقْ إِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيمُ 0 إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمُ بِهِ تَمْتَرُونَ 0 (الدَّان: ٣٣-٥٠)

"بیشک تھو ہڑکا پیڑگنا ہگاروں کی خوراک ہے، گلے ہوئے تا نبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہے، جیسے کھولتا پانی جوش مارے، (فرشتوں کو حکم ہوگا کہ)اسے پکڑو، ٹھیک بھڑکتی آگ کی طرف بزور کھیٹتے لے جاؤ، پھراس کے سرکے اوپر کھولتے پانی کا عذاب ڈالو۔ (اور کہو) چکھ! ہاں ہاں! تو ہی بڑا عزت والا، کرم والا ہے۔ بیشک بیہے وہ (عذاب) جس میں تم شبہ کرتے تھے"۔ (کنز الایمان)

ابوجہل، نبی کریم کی وعوت کو جھٹلاتا اور کہا کرتا، میں بڑا عزت والا، کرم والا ہوں۔ قیامت میں اُسے کھیٹے ہوئے آگ کی طرف لے جایا جائے گا اور اس کے سر پر تیز گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اس کی مزید تو ہین اور تذکیل کے لیے عذاب دیتے وقت اُسے یہ کہا جائے گا،''ہاں ہاں! تو ہی بڑا عزت والا، کرم والا ہے''۔

ان آیات میں اُن لوگوں کے لیے نصیحت ہے جواپنے سوشل اسٹیٹس، نام ونموداور اپنے بڑے بین کی وجہ سے ہدایت قبول کرنے سے منہ موڑتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے بندے کو سرتسلیم ٹم کر دینا جا ہیے نہ یہ کہ وہ تکبر کرے اور اس آیت کا مصداق بن جائے۔ارشا دِباری تعالیٰ ہے،

**430** 

يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا ادُّحُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَةً وَ لَا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيُطْنِ وَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ ٥ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِّنُ م بَعُدِ مَاجَآءَ تُكُمُ الْبَيّناتُ الشَّيُطْنِ وَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ ٥ هَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا اَنْ يَاتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ فَاعُلَمُوا اللَّهُ عَزِيُزٌ حَكِيمٌ ٥ هَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا اَنْ يَاتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْعَمَامِ وَالْمَلَئِكَةُ وَ قُضِي الْاَمُرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ ٥ مِنَ الْعَمَامِ وَالْمَلَئِكَةُ وَ قُضِي الْاَمُرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ ٥

''اے ایمان والو!اسلام میں پورے داخل ہو، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو،
بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر اس کے بعد بھی پھسلو کہ تمہارے پاس روشن حکم
آ چکے تو جان لو کہ اللہ زبر دست حکمت والا ہے۔ کس کے انتظار میں ہیں مگریہی کہ اللہ کا عذاب آئے چھائے ہوئے بادلوں میں، اور فرشتے اتریں، اور کام ہو چکے۔ اور سب کاموں کارجوع اللہ کی طرف ہے'۔ (البقرة: ۲۰۸ تا ۲۱)

ولی کامل استاذی ومرشدی علامه سیدشاه تراب الحق قادری دامت برکاتهم القدسیان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں،

اہلِ کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام کا اوران کے اصحاب ایمان لانے کے بعد شریعتِ موسوی کر کہ بیا اسلام میں مباح ہیں، اون کے دودھاور گوشت سے پر ہیز کرتے ۔ بیسوچ کر کہ بیا اسلام میں مباح ہیں، ان کا کرنا ضروری نہیں جبکہ توریت میں ان سے بچنالازم ہے ۔ اس لیے توریت پر بھی عمل ہوجائے گا اور بیا سلام کی مخالفت بھی نہیں ۔ اس پر بیآیات نازل ہوئیں ۔ قابلِ غور بات بیہ ہے کہ توریت کی موافقت میں چند مباح چیز وں کو چھوڑ نے پر جب اللہ تعالیٰ نے بیہ تنبیہ فرمائی تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو نہ صرف اسلام کے فرائض و واجبات ترک کرتے ہیں بلکہ حرام کا موں کو اپنانے کے ساتھ ساتھ بہود و نصاری اور ہندوؤں کی مشابہت و بیروی کرنے بیطانے فخر بھی کرتے ہیں ۔

﴿وَإِذَاقِيُلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اَحَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثُمِ فَحَسُبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئُسَ الْمِهَادُ ﴾ (البقرة:٢٠٦)

''اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈروتو اسے اور ضد چڑھے گناہ کی۔ ایسے کودوزخ کافی ہے، اوروہ ضرور بہت برا بچھونا ہے''۔ ( کنز الایمان )

﴿29﴾

يَتَسَآءَ لُوُنَ0عَنِ الْمُجُرِمِيْنَ 0 مَاسَلَكَكُمُ فِي سَقَرَ 0 قَالُوا لَمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيُنَ 0 وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْمَسْكِيْنَ 0 وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ 0 وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيُنِ 0 حَتَّى اَتَنَا الْيَقِيْنَ 0

''پوچھتے ہیں مجرموں سے ہمہیں کیابات دوزخ میں لے گئ؟ وہ بولے، ہم نمازنہ پڑھتے تھے، اور سیبودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ فکریں کرتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے، یہانتک کہ ہمیں موت آئی'۔ کرتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے، یہانتک کہ ہمیں موت آئی'۔ (المدرثر: ۴۶۰ تا ۲۵)

جنتی لوگ دوز خیوں سے پوچھیں گے کہتم کس جرم کی سزامیں دوزخ میں ڈالے گئے ہو؟ جہنمی اپنے چار جرائم کااعتراف کریں گے۔

ایک بیکہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوم بیکہ وہ کسی غریب مسکین کو کھا نانہیں کھلاتے تھے۔ سوم بیکہ وہ بیہودہ فکر والول کے ساتھ بیہودہ باتوں میں شریک ہوتے تھے۔ چہارم بیکہ وہ قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔

نماز سے غفلت، مسکین کی حاجت پوری نہ کرنا، بیہودہ اور فخش باتوں میں شریک ہونا نئی نسل میں کینسر کی طرح بھیل رہا ہے، رہی سہی کسر مغرب زدہ میڈیا، انٹر نبیٹ اور موبائیل فون نے پوری کر دی ہے۔ مسلمانوں کو چاھیے کہ وہ ان گنا ہوں سے خود کو اور اینے گھر والوں کو بچائیں۔

وائے ناکامی متاعِ کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا اللہ تعالیٰ پرایمان لانے کا بنیادی تقاضا ہر باطل وطاغوت سے بیزاری کا اعلان اور کامل طور پردینِ اسلام میں داخل ہونا ہے۔(فلاحِ دارین:٦٢)

اسلام کممل ضابطۂ حیات ہے۔اس لیے حکم دیا گیا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ جو اسلام میں پوراداخل نہیں ہوتا ، وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ عبادات کا معاملہ ہوتو اسلام ، اور معاشی نظام ہوتو سودی۔ ثقافت کی بات ہوتو بے حیائی ، ناچ گانا، مراثی خانہ۔کس قدر منافقت ہے۔

جوملک اسلام کے نام پر بنا، لاکھوں مسلمانوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دیں،
1973 کے متفقہ آئین میں تحریر ہے کہ ملک کا کوئی قانون قر آن وسنت سے متصادم
نہیں ہوسکتا۔اس کے باوجو داسلام کے قوانین اور اسلامی اقد اروا خلاق کوعلانیہ پامال
کیا جائے، کیا بیسب عذا ہے الیٰ کو دعوت دینے کے متر ادف نہیں؟؟؟

آخری آیت میں فرمایا گیا، شیطان کی فرما نبرداری کرنے والے کس بات کے انتظار میں ہیں سوائے اس کے کہ اللہ کاعذاب آجائے۔نعوذ باللہ منہ۔

## **431**

بَلُ كَذَّبُو السَّاعَةِ وَاَعْتَدُنَا لِمَنُ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ٥ إِذَا رَاتُهُمُ مِّنُ مَّكَانِم بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَّرَفِيُرًا٥ وَإِذَاۤ اللَّقُوا مِنُهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ مَّكَانِم بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَرَفِيرًا٥ وَإِذَآ اللَّقُومُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا مَا يَشَاءُ وَنَ خَلِدِينَ اللَّهُ مَا عَلَى رَبِّكَ وَعُدًا مَّسُمُولًا ١٥ وَمُعلَّا عَلَى رَبِّكَ وَعُدًا مَّسُمُولًا ١٥ وَمَعلَا عَنَى الرَبِي اللهُ اللَّهُ ا

تیار کرر کھی ہے بھڑ کتی ہوئی آگ۔ جب وہ انہیں دورجگہ سے دیکھے گی توسنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا۔ اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو وہاں موت مانگیں گے۔ فرمایا جائے گا، آج ایک موت نہ مانگو بلکہ بہت ہی موتیں مانگو۔

تم فرماؤ! کیا پیر(عذاب) بھلا، یا وہ بھنگی کے باغ جس کا وعدہ ڈروالوں کو ہے، وہ
ان کا صلہ اور انجام ہے۔ ان کے لیے وہاں من مانی مرادیں ہیں، جن میں ہمیشہ رہیں
گے، تمہارے رب کے ذمہ وعدہ ہے، مانگا ہوا'۔ (الفرقان: ۱۱ تا ۱۲) کنز الا بمان)
ان آیات میں منکروں کے لیے دوزخ کے بعض عذا بوں کا ذکر کیا گیا ہے تا کہ وہ
آج تو بہ کر کے اپنے آپ کوان مصائب و تکالیف سے بچالیں۔ جب آہیں زنجیروں
میں جکڑ کر غصہ سے چنگھاڑتی ہوئی دوزخ میں بچینکا جائے گاتو ہرایک تکلیف سے
چلائے گا، ہائے تباہی! ہائے موت آجا۔ ان سے کہا جائے گا، ایک موت نہ مانگو بلکہ
بہت ہے موتیں مانگو کیونکہ جہنم میں تم کئی طرح کے عذا بوں میں مبتلا کیے جاؤگے۔

پھر آخرت کے منکروں سے پوچھا جار ہاہے کہ جہنم اوراس کا عذاب بہتر ہے یا وہ دائمی جنت جس کا پر ہیز گاروں سے وعدہ ہے، جس میں جووہ چاہیں گے وہ نعمت عطا موگ ۔ بیاللّٰد کا پیااور سچاوعدہ ہے، اوراللّٰداپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

# **€32** №

وَيَوُمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَئِكَةُ تَنُزِيُّلا الْمُلْكُ يَوُمَئِذِنِ الْحَقُّ لِلَّرِحُمٰن طوَكَانَ يَوُمًا عَلَى الْكَفِرِينَ عَسِيرًا ٥ وَيَوُمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيُهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِى لَمُ اتَّخِذُ عَلَى يَدَيُهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِى لَمُ اتَّخِذُ فَلَى يَدَيُهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِى لَمُ اتَّخِذُ فَلَا تَخِلُولُ سَبِيلًا ٥ يَوْيُلَتَى لَيُتَنِى لَمُ اتَّخِذُ فَلَا تَخِلُولُ عَلَى عَنِ الذِّكْرِ بَعُدَ إِذُ جَآءَ نِى طوكَانَ الشَّيطُنُ لَلْإِنُسَان خَذُولًا ٥ (الفرقان: ٣٠ تا ٢٥)

''اورجس دن پھٹ جائے گا آسان بادلوں سے، اور فرشتے اتارے جائیں گے
پوری طرح۔اُس دن تجی بادشاہی رحمٰن کی ہے، اور وہ دن کا فروں پر سخت ہے۔
اور جس دن ظالم اپنا ہاتھ (ندامت سے) چبا ڈالے گا کہ ہائے کسی طرح سے
میں نے رسول کے ساتھ راہ کی ہوتی۔ وائے خرابی میری! ہائے کسی طرح میں نے
فلانے کودوست نہ بنایا ہوتا۔ بیشک اُس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت
سے، اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے'۔ ( کنز الایمان)

ان آیات میں قیامت کے دن کے بعض حالات کی منظر کشی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح ظالم اور گمراہ لوگ اُس دن پچھتا کیں گے۔ ظالم کہے گا، کاش! میں رسول پر ایمان لایا ہوتا اور میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا۔ کاش! میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ بیشک اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔

معلوم ہوا کہ دوستی عقائد پراٹر انداز ہوتی ہے۔ مومن کو دوست بناتے وقت ضرور دکھنا چاہیے کہ وہ صحیح العقیدہ مومن ہی سے دوستی کرے۔ بد مذہب اور گمراہ سے دوست گناہ ہے۔ آقا ومولی کے کا فرمان ہے، ''آدی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے للبذا اُسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے دوست بنار ہاہے'۔ (تر مذی ، ابوداؤد)

آ قائے دو جہاں ﷺ کا ایک اور ارشاد ہے،''آ دمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے''۔ ( بخاری ) جو بھی رسولِ معظم ﷺ کی بارگاہ کے گستاخوں اور بدند ہبوں سے دوستی کریں گے، وہ قیامت میں ندکورہ صور تحال کا شکار ہونگے۔ \*33 گھ

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَفِرِيُنَ وَاعَدَّ لَهُمُ سَعِيرًا وَخَلِدِينَ فِيهَا اَبَدًا. لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ٥ يَوُمُ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يليُتَنَآ اَطَعُنَا اللَّهَ وَاطَعُنَا اللَّهَ وَاطَعُنَا اللَّهَ وَاطَعُنَا الرَّسُولًا ٥ وَقَالُوا رَبَّنَآ إِنَّا اَطَعُنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَ نَا فَاضَلُّونَا

السَّبِيلُا ٥ رَبَّنَآ الِيهِمُ ضِعُفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمُ لَعُنَّا كَبِيُرًا ٥ رَبَّنَآ الِيهِمُ ضِعُفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمُ لَعُنَّا كَبِيرًا ٥ ثَيْرَا لَكُلُى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ ع

اور کہیں گے، اے ہمارے رب! ہم اپنے سر داروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بہکا دیا۔ اے ہمارے رب! انہیں آگ کا دگنا عذا ب دے اور ان پر بڑی لعنت کر'۔ (الاحزاب: ۱۲۳ تا ۲۸۷)

تسى طرح ہم نے اللّٰد كاحكم مانا ہوتا،اوررسول كاحكم مانا ہوتا۔

ان آیات میں رب تعالیٰ نے کا فروں پرلعنت اور بھڑ گئی آگ کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں وہ عذاب وثواب کا انکار کرتے تھے، اب وہی عذاب وہ اپنی آئکھوں سے دیکھ لیں گے۔

جب ان کے چہرے اُلٹ اُلٹ کر آگ میں تلے جائیں گے اُس وقت نہایت حسرت سے کہیں گے، ہائے کاش! ہم نے دنیا میں اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی تو آج ہم اس مصیبت میں مبتلانہ ہوتے۔

پھروہ اپنے گمراہ کرنے والے مذہبی پیشواؤں اور بڑوں کوکوسیں گے کہ انہوں نے ہمیں اصلاح کی آڑ میں سید ھے راستے سے گمراہ کردیا۔ پھر کہیں گے، یارب! انہیں دگناعذاب دے، اوران برزیادہ لعنت کر۔

دین کی آڑ میں اور اصلاحِ عقائد کے نام پر گمراہ لوگ سادہ لوح مسلمانوں کوراہِ حق سے بہکانے میں مصروف ہیں لہذا ہر''ڈاکٹر'' یا''مولانا'' سے دین نہیں سیکھنا چاہیے جب تک کہاس کے جے العقیدہ مومن ہونے کی تحقیق نہ کر لی جائے۔ حضرت ابن سیرین کے کا ارشاد ہے،''بیٹک بیٹل دین ہے۔ پستم دیکھ لوکہ تم

72

دین کس سے سیھ رہے ہو'۔ (صیح مسلم) 434)

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّشُتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنُ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ءَأُولَئِكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُّهِيُن وَ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ النُّنَا وَلَّى مُستكُبِرًا كَانُ لَمْ يَسْمَعُهَا كَانَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقُرًا. فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ اَلِيُمِ وَ إِنَّ مُستكُبِرًا كَانُ لَمْ يَسْمَعُهَا كَانَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقُرًا. فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ اَلِيُمِ وَ إِنَّ مُستكُبِرًا كَانُ لَمْ يَسْمَعُهَا كَانَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقُرًا. فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ اليَّمِ وَ إِنَّ النَّذِينَ المَنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ لَهُمْ جَنِّتُ النَّعِيمِ وَخُلِدِينَ فِيهَا ء وَعُدَ اللَّهِ حَقًا ء وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَ

''اور کچھلوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تا کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں، بے سمجھے، اور اسے بننی مذاق بنالیں۔اُن کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب اُس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو تکبر کرتا ہوا منہ کچھیر لے جیسے اس نے سناہی نہیں، جیسے اُس کے دونوں کان بہرے ہیں، تو اُسے در دناک عذاب کی خوشخبری سنادو۔

بیشک جوایمان لائے اوراچھکام کیے، اُن کے لیے چین کے باغ ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ کا وعدہ سچاہے، اوروہ ہی عزت وحکمت والاہے'۔ (لقمن ۲۰-۹) علامہ سیر محمود آلوسی رحمہ اللہ رقمطر از ہیں،'نہروہ بات' لَهُوَ الْحَدِیُث' ہے جو تحجے اللہ کی عبادت اورا سکے ذکر سے غافل کر دے'۔ (تفسیر روح المعانی) شخ النفسیر مفتی سید محمد تعیم الدین مراد آبادی رحماللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، دائمو یعنی کھیل ہرائس باطل چیز کو کہتے ہیں جو آدمی کو نیکی سے اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے۔ کہانیاں، افسانے اسی میں داخل ہیں'۔ (خز ائن العرفان) کھر ظاہر ہے کہ ڈراھے، فلمیں، ریسلنگ اورا سے کھیل جن میں گئی گئے آدمی نماز اور دیگر نیک کاموں سے غافل رہتا ہے، یہ سب بھی' لَهُوَ الْحَدِیْث' یعنی نماز اور دیگر نیک کاموں سے غافل رہتا ہے، یہ سب بھی' لَهُوَ الْحَدِیْث' یعنی نماز اور دیگر نیک کاموں میں داخل ہیں۔ بعض اکا برصحا بہ کرام اور تا بعین عظام

نے ''لَهُوَ الْحَدِیْت'' کی تفسیرگانے بجانے سے کی ہے۔ (حاکم بیہق)
نضر بن حارث مکہ کا ایک کا فرتا جرتھا جو گانے بجانے والی لونڈیاں لیکر آیا تھا۔ جو
لوگ قر آن سننا چاہتے وہ لونڈیوں سے انہیں گانے سنوا تا اور اس طرح لوگوں کوقر آن
سے دور کیا کرتا تھا۔ کیا آج کا میڈیا ''نظر بن حارث' کا کردار ادا نہیں کررہا؟ فکر
کیجے کہ کہیں ہم بھی تو اس کے جال میں گرفارنہیں؟

غیب بتانے والے آقاومولی کا ارشاد ہے، میری امت کے پچھلوگ شراب کا نام بدل کراسے پئیں گے۔وہ باجوں اور مزامیر کے ساتھ عور توں کا گاناسنیں گے۔اللہ تعالی ان میں سے بعض کوز مین میں دھنسادے گا اور بعض کی صور تیں سنح کر کے انہیں بندراور خزیر بنادے گا۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ، ابن حبان)

آج ایک سازش کے ذریعے نوجوان نسل کو فحاشی وعریانی کا خوگراور عیش و نشاط کا دلدادہ بنایا جارہا ہے۔ نقافت کے نام پر کثافت پھیلائی جارہی ہے۔ نوجوانوں اور بچوں تک کے پاکیزہ ذہنوں کو بے حیائی کی گندگی سے آلودہ کیا جارہا ہے۔ ستم میہ ہے کہ یہ سب چھ حکومتی سر پرستی میں ہورہا ہے۔ ایک اور آیت ملاحظہ کیجیے۔

﴿إِنَّ الَّذِيُنَ يُحِبُّوُنَ اَنُ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ امَنُوا لَهُمُ عَذَابٌ اَلِيُمٌ فِي الدُّنِيا وَالْاجِرَةِ وَاللَّهُ يَعُلَمُ وَانتُمُ لَا تَعُلَمُونَ ﴾

''بینک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی تھیلے، اُن کے لیے در دناک عذاب ہے دنیااور آخرت میں ،اوراللہ جانتا ہےاور تم نہیں جانتے''۔ اگر کوئی ان آیات کو جان کر بھی اپنے حال کی اصلاح کرنے پر آمادہ نہ ہوتو کیا وہ دنیا اور آخرت میں در دناک عذاب سہنے کے لیے تیار ہے؟؟؟

وَلَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنْسَانَ وَنَعُلَمُ مَا تُوَسُوِسُ بِهِ نَفُسُهُ وَنَحُنُ ٱقُرَبُ اِلَيْهِ

مِنُ حَبُلِ الْوَرِيُدِ 0 اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّينِ عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ ٥ مَا يَلُفِظُ مِنُ قَوْلٍ الَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ٥ وَجَآءَ تُ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ مَا يَلُفِظُ مِنُ قَوْلٍ الَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ٥ وَجَآءَ تُ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ عَدْلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ٥ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ع ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ٥ وَجَآءَ تُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَ شَهِيدُ ٥ لَقَدُ كُنتَ فِي غَفُلَةٍ مِّنُ هَذَا فَكَ شُفُنَا عَنُكَ غِطَآءَ كَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ٥ فَكَشَفُنَا عَنُكَ غِطَآءَ كَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ٥ فَكَشَفُنَا عَنُكَ غِطَآءَ كَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ٥

''اور بیشک ہم نے آدمی کو پیداکیا اور ہم جانتے ہیں جووسوساس کانفس ڈالتا ہے،
اور ہم دل کی رگ سے بھی زیادہ اس سے نزدیک ہیں۔ اور جب اس سے لیتے ہیں دو
لینے والے، ایک داہنے بیٹھا اور ایک بائیں۔ کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس
کے یاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔

اور آئی موت کی تختی، حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھا گیا تھا۔ اور صور پھونکا گیا، یہ ہے وعدہ عذاب کا دن۔ اور ہر جان یول حاضر ہوئی کہ اس کے ساتھ ایک ہائنے والا اور ایک گواہ۔ بیشک تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ پرسے پردہ اٹھایا، تو آج تیری نگاہ تیز ہے'۔ (ق:۲۱ تا ۲۲)

ہرانسان کے ساتھ ہروقت دوفر شتے رہتے ہیں جواس کے نیک وبدتمام اعمال لکھتے ہیں۔ نبی مکرم نورمجسم ﷺ کاارشاد ہے،

نیکیاں لکھنے والافرشتہ دائیں کندھے پر جبکہ برائیاں لکھنے والافرشتہ بائیں کندھے پر ہوتا ہے۔ جب انسان اچھاعمل پر ہوتا ہے۔ جب انسان اچھاعمل کرتا ہے تو دائیں کندھے والا دس نیکیاں لکھ لیتا ہے اور جب انسان کوئی برائی کرتا ہے تو دائیں کندھے والا دس نیکیاں لکھ لیتا ہے اور جب انسان کوئی برائی کرتا ہے تو دائیں کندھے والا بائیں کندھے والے فرشتے کو کہتا ہے، سات گھنٹے تک اس کی برائی نہ کھو، شاید بیاللہ کی شبیح کرے اور استغفار کرلے۔ (بیہتی تفسیر مظہری)

موت کے وقت جان کنی کے آثار دیکھ کر ہر کوئی اس حقیقت کا مشاہدہ کر لیتا ہے کہ

بہر حال اس زندگی کا اختیام ہے، اس وقت منکر کو بھی انکار کی جراُت نہیں ہو سکتی کیونکہ موت حق اور سچ بن کرنگا ہول کے سامنے آجاتی ہے۔ پھر قیامت کے دن دوفر شتے اس کے ساتھ ہوں گے، ایک ہائلنے والا اور دوسراا سکے اعمال کا گواہ۔

آخری آیت کامفہوم ہے ہے کہتم اِس آخرت سے دنیا میں غافل تھے یعنی اُس وقت تم اِسے اپنی آنکھوں سے دکھنہیں سکتے تھے۔ آج ہم نے پردہ اٹھا دیا ہے تو تمہاری نگاہ دیکھنے کے قابل ہوگئ ہے۔ یوں سمجھ لیچے کہ دنیا کی زندگی کی مثال خواب کی سی ہے اور آخرت کی مثال بیداری کی ہے۔ جب آ دمی خواب دیکھا ہے تو اسے آئکھیں بند ہونے کی وجہ سے باہر کچھنظر نہیں آتا۔

اسی طرح دنیا کی زندگی میں آ دمی کو آخرت کی کوئی چیز نظر نہیں آسکتی مگر جیسے ہی اس کی ظاہری آ تکھیں بند ہوتی ہیں، خواب کا عالَم ختم ہوجا تا ہے اور پھر وہ حقیقی بیداری میں آخرت کی سچائیوں کو دیکھتا ہے۔علاء کا بصیرت افروز ارشاد ہے، دنیا کی زندگی میں سب انسان سور ہے ہیں، جب موت آئے گی تو بیدار ہوجا کیں گے۔ شکھ کے

يَوُمَئِذٍ تُعُرَضُونَ لَا تَخُفَى مِنُكُمُ خَافِيَةٌ ٥ فَامَّا مَنُ أُوتِي كِتَهُ بِيَمِيْنِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ اقْرَءُ وَا كِتَبِيَهُ٥ اِنِّي ظَنَنتُ آنِي مُلْقٍ حِسَابِيَهُ٥ فَهُوَ فِي غَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ٥ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ٥ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ٥ كُلُوا وَاشُرَبُوا هَنِيَّام بِمَآ اَسُلَفُتُمْ فِي الْآيَّامِ الْخَالِيَةِ٥ وَامَّا مَنُ أُوتِي كِتَبَة بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيُتَنِي لَمُ أُوتَ كِتَبَيَهُ٥ وَلَمُ اَدُرِمَا حِسَابِيَهُ٥ يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ٥ مَآ اَغُني

عَنِّىُ مَالِيَهُ 0 هَلَكَ عَنِّى سُلُطْنِيَهُ 0 خُذُوهُ فَغُلُّوهُ 0 ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوهُ 0 ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوهُ 0 ثُمَّ فِى سِلُسِلَةٍ ذَرُعُهَا سَبُعُونَ ذِرَاعًا فَاسُلُكُوهُ 0

"أس دن تم سب پيش ہو گے كه تم ميں كوئى چھپنے والى جان حجب نه سكے گی ـ تو وہ

جواپنانامہُ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، کہے گا،لومیرے نامہُ اعمال پڑھو۔ مجھے یقن تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔تو وہ پسندیدہ نجین میں ہے۔ عالیشان باغ میں،جس کے خوشے جھکے ہوئے۔ کھاؤاور پیو،مزے کرو،صله اُس کا جوتم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔

اوروہ جواپنا نامہُ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کھے گا، ہائے کسی طرح مجھے میرا نامہُ اعمال نہ دیا جاتا۔اور میں نہ جانتا کہ حساب کیا ہے۔ ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی ۔میرے کچھکام نہ آیا میرامال ۔میراسب زور جاتارہا۔

(فرشتوں کوحکم ہوگا) اسے پکڑو، پھراسے طوق ڈالو۔ پھراسے بھڑ کتی آگ میں دھنساؤ۔ پھرالیی زنچیرمیں جس کاناپ ستر ہاتھ ہے،اسے پُر ودؤ'۔

(الحاقة: ١٨ تا٢٣)

پہلی بات بیواضح ہوئی کہ قیامت کے دن کوئی شخص حساب دینے سے جھیپ نہیں سکتا۔ پھر مومن کے احوال بیان ہوئے جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہ جنت میں اپنی پسند کی تعمین پائے گا۔ اسے کہا جائے گا، اب کھاؤ پیواور مزے کروکیونکہ تم نے دنیا میں اپنی خواہشات کومیرے تھم کے تابع کر دیا تھا۔

بد بحت ہوگا وہ جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ چیخے گا اور واویلا کرے گا، ہائے کاش! مجھے میرانامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، کاش موت ہی میراقصہ تمام کر دیتی اور میں حساب کے لیے زندہ نہ کیا جاتا۔ میرا مال ودولت کہاں گیا، میری قوت، میرااقتد اراور میرے جال نثار کہاں گئے، آج کوئی بھی مجھے بچانے والانہیں۔ پھر فرشتوں کو تکم ہوگا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے ملا کر طوق میں باندھ دواور اسے جہنم کی آگ میں بھینک دو۔ پھرستر گزلمبی زنجیراس کے جسم میں ایسے داخل کردو جیسے کسی چیز میں ڈورایرودیا جاتا ہے، اور پھراسے آگ میں لئے کا دو۔

رب کریم ہمیں آج ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ کل ہمارا نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں ملنانصیب ہو، آمین بجاوالنبی الکریم ﷺ۔

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا قُوْا انْفُسَكُمُ وَاهَلِيكُمُ نَارًا وَّقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعُصُونَ اللَّهَ مَا آمَرَهُمُ وَيَفُعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٥ يَايُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعُتَذِرُوا الْيَوُمَ عَانَّمَا تُجُزَونَ مَا كُنتُمُ تَعُمَلُونَ ٥ يَايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا تُوبُو الله تَوْبَةً نَّصُو حًا عَلَا الله عَمْلُونَ ٥ يَايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا تُوبُو الله تَوْبَةً نَصُو حًا ع

''اے ایمان والو! اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤجس کے اپندھن آ دمی اور پھر ہیں۔ اس پر سخت طاقتور فرشتے مقرر ہیں جواللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو، وہی کرتے ہیں۔ اے کا فرو! آج بہانے نہ بناؤ، تمہیں وہی بدلہ ملے گاجوتم کرتے تھے۔ اے ایمان والو! اللہ کی طرف ایسی توبہ کروجو آگے کو نصیحت ہوجائے'۔ (التحریم: ۲۲ تا ۸)

آ قاومولی کے فرمایا، انہیں جہنم سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کا مول سے تمہیں منع فرمایا ہے، اُن کا مول سے اپنے گھر والوں کو بھی منع کرو۔ اور جن کا موں کے کرنے کا اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیا ہے، ان کے کرنے کا اپنے گھر والوں کو بھی حکم دو۔ (تفییرروح المعانی)

اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہرمسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کودین علم

قُلُ اَفَغَيُرَ اللَّهِ تَامُرُوَّنِي اَعُبُدُ اَيُّهَا الْجَهِلُوُنَ 0 وَلَقَدُ اُوْحِيَ اِلَيُكَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ وَاللَّهُ اللَّهَ فَاعُبُدُ وَكُنُ مِّنَ الشَّكِرِيُنَ 0 اللَّهَ فَاعُبُدُ وَكُنُ مِّنَ الشَّكِرِيُنَ 0

''تم فرماؤ! تو کیا اللہ کے سوا دوسرے کے بوجنے کو مجھ سے کہتے ہوا ہو!۔
اور بیشک وی کی گئی تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف کہ اے سننے والے! اگر تو
نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیراسب کیا دھراا کارت جائے گا اور ضرور تو ہار (نقصان)
میں رہے گا۔ بلکہ اللہ ہی کی بندگی کراور شکر والوں میں سے ہو'۔ (الزمر:۲۲۲)
میں رہے گا۔ بلکہ اللہ ہی کی بندگی کراور شکر والوں میں سے ہو'۔ (الزمر:۲۲۳)
مثرک کی طرف بلانے والوں کو جاہل اس لیے فرمایا کہ انہیں یہ بھی خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگلی آیت سے واضح ہے کہ تمام انہیاء کی طرف وی ہوئی کہ اگر کوئی کسی کو اللہ کا شریک کرے گا تو اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ نقصان میں رہے گا۔

شرک کا مفہوم سمجھ لیجیے۔شرک کے شرعی معنی ہیں،کسی کو اللہ تعالی کا شریک یا ہمسر ماننا یعنی اللہ تعالی کا شریک یا ہمسر ماننا یعنی اللہ تعالی کے سواکسی کو واجبُ الوجود یا معبود سمجھنا یا کسی مخلوق کی کوئی صفت مستقل پالذات ماننا۔واجبُ الوجود کا مطلب ہے، جس کا وجود ہر حال میں ضروری ہو، یعنی جو ہمیشہ سے ہواور ہمیشہ رہے۔

شرك كِ متعلق علامه سعد الدين مسعود تفتاز انى رحمالله (م ١٩ ٥ هـ) كلهت بين،
الْإِشُرَاكُ هُوَ إِثْبَاتُ الشَّرِيُكِ فِي الْأَلُوهِيَّةِ بِمَعْنَى وُجُوبِ الْوُجُودِ
كَمَا لِلْمَجُوسِ اَوْ بِمَعْنِيَ استِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ كَمَا لِعَبَدَةِ الْاَصْنَامِ لَعَنَى ' شرك يه محدى الله تعالى الله تعالى الله تعالى عين ' شرك يه محدى الله تعالى الله تعالى كي مواواجه الوجود مانت بن ياعيادت كامستن بونے مين كي وشريك كرے جيبا كے سوا واجه الوجود مانتے بن ياعيادت كامستن بونے مين كي كرے جيبا

سکھانے کا اہتمام کرے، انہیں فرائض وواجبات اور حلال وحرام کے احکام سکھائے، اور پھراس دینی علم پڑمل کرانے کی بھر پورکوشش کرے۔ تعلیم کے ساتھ دینی تربیت بھی والدین اور بڑوں کی ذمہ داری ہے۔

رحمتِ عالم ﷺ نے فرمایا،''کسی والد نے اپنی اولا دکوا چھے آداب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا''۔ ایک اور جگہ فرمایا،''جب بچ سات سال کے ہوجا ئیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دواور جب دس سال کے ہوجا ئیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ،اوراسی عمر سے ان کے بستر علیحدہ کردؤ'۔ (مشکوۃ)

ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا ، اللہ تعالیٰ اُس شخص پراپنی رحمت نازل کرے جو کہتا ہے،'' اے میرے بیوی بچو! تمہاری نماز ، تمہارا روزہ ، تمہاری زکوۃ ، تمہارا مسکین ، تمہارا یہتیم ، تمہارے پڑوتی'۔ امید ہے کہ رب تعالیٰ ان سب کواس کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے گا۔

لیعنی تم اپنی نماز، اپنے روزے، اپنی زکوۃ وغیرہ کا خیال رکھواور مسکین، یتیم اور پڑوسی کے شرعی حقوق ادا کرو۔ اگلی آیت میں کفار کوخطاب ہے کہ ابتمہاراٹھکا ناجہنم تہمارے سامنے ہے، لہذاابتمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔

پھرایمان والوں کو سچی توبہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ سچی توبہ وہ ہے جس میں تین باتیں ہوں۔ بندہ اُس گناہ کو چھوڑ دے، اُس گناہ پر شرمندگی محسوس کرے، اور پختہ عزم کرے کہ پھروہ گناہ نہیں کرے گا۔

نبى كريم ﷺ نے توبة النصوح كے متعلق ارشاد فرمايا،

''جو گناہ بندے سے ہوا، اُس پر شرمندہ ہو، رب تعالیٰ سے اس گناہ کی معافیٰ مانگے، پھروہ گناہ اس سے صادر نہ ہوجس طرح بکری کے تقن سے دودھ نکل آئے تو پھردوبارہ اس تھن میں داخل نہیں ہوسکتا''۔

کہ بت پرست کرتے ہیں''۔ (شرح عقا کد نفی:۱۹)

عموماً کہا جاتا ہے کہ ' اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کسی مخلوق میں ماننا شرک ہے' ، یہ بات درست نہیں ۔ قر آن کریم کا مطالعہ کرنے والوں کے ذہنوں میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہا گریہ تعریف درست ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی متعدد صفات بندوں کی طرف کیوں منسوب فرمائی ہیں ۔ مثلاً سمیع ، بصیر ، جی ، بلیم ، رؤف ، رحیم ، حفیظ ، ولی ، علی ، غنی ، عظیم ، شکور، نور، شھید ، کریم ، علیم ، عزیز ، نجیر ، قو کی ، الملک ، الحق ، المبین وغیرہ ۔ عظیم ، شکور، نور، شھید ، کریم ، علیم ، عزیز ، نجیر ، قو کی ، الملک ، الحق ، المبین وغیرہ ۔ کے لیے بیان ہوئی ہے ۔ جب بند کے ومجازاً ' دب' کہد دینا شرک نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے تو پھر سیرعلی جویری کو داتا اور گئج کیش کہنا ، سیرعبد القادر جیلانی کو دشکیر اورغوثِ اعظم کہنا اورخواجہ معین الدین چشتی رحبم اللہ وغریب نواز کہنا کیونکر شرک ہوسکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے مشنی میں کوئی صفاتی نام بھی داتا ، گئج بخش ، غوثِ اعظم ، دشکیر یاغریب نواز نہیں ہے۔

ایک اور مثال لیجے۔سب لوگ اپنے عالم کو''مولانا'' کہتے ہیں جس کامعنی ہے، ''ہمارا مددگار''۔ بیہ کہنا کسی کے نزدیک بھی شرک نہیں اور نہ ہی کوئی اسے ﴿إِیَّاکَ نَسْتَعِیُن ﴾ کے منافی سمجھتا ہے جبکہ قرآن میں بیاللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی ہے۔ ﴿أَنْتَ مَوْلْنَا ﴾''تو ہمارا مددگار ہے''۔ (البقرة:۲۸۲)

﴿هُوَ مَوْلِنَا ﴾ ' وه جهارامددگار ہے'۔ (التوبة: ۵۱)

اورایک جگہ جبریل علیہ السلام اور صالحین کے لیے یہی صفت بیان ہوئی ہے۔ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَهُ وَجِبُرِیُلُ وَصَالِحُ الْمُؤُمِنِیُنَ ﴾ (التحریم: ۴) ''بیتک اللّٰدان کامد دگارہے اور جبریل اور نیک ایمان والے''۔ ( کنزالایمان)

آ قاومولى على كافر مانِ عاليشان ہے، ﴿ مَنُ كُنتُ مَوْلا هُ فَعَلِمٌ مَوْلا هُ فَعَلِمٌ مَوْلا هُ ﴾

''جس کا میں مولی ہوں اس کاعلی بھی مولی ہے''۔ (تر فدی ابواب المناقب)
یہ حدیث صحیح ہے اور اسے تمیں صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔ اس مثال سے ثابت
ہوا کہ قرآن وحدیث کی رُوسے اللہ تعالیٰ مددگار ہے، جبریل علیہ اللام مددگار ہیں، مولا
علی کے مددگار ہیں اور اولیاء کرام بھی مددگار ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت عطائی اور مجازی طور پر کسی مخلوق کے لیے ماننا شرک نہیں کیونکہ قرآن حکیم میں واضح طور پر بیاصول موجود ہے،
﴿ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴾ ''اللہ بے نیاز ہے'۔ (الاخلاص: ۲)

لیعنی الله تعالی اپنے وجود میں اور اپنی صفات میں کسی کامختاج نہیں۔اس کی تمام صفات ذاتی ہیں، قدیم ہیں، واجب ہیں یعنی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں۔ جبکہ ہرمخلوق اپنے وجود اور اپنی صفات میں اللہ تعالی کی مختاج ہے اور اس کی ہرصفت اللہ تعالیٰ کی عطاسے ہے اور ممکن ہے یعنی عارضی اور فانی ہے۔

صفات میں شرک تو جب ہوگا کہ کوئی ، مخلوق کی کسی صفت کو بعینہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت قرار دیے بعنی مخلوق کی کسی صفت کو ذاتی ، قدیم اور لامحدود سمجھے۔اینے فرق ہوتے ہوئے شرک کا شبہ کرنا یقیناً کسی صاحبِ عقل ودانش کوزیب نہیں دیتا۔
'' تو حیداور شرک'' کے عنوان سے اس فقیر نے 240 صفحات کی مدل کتاب کسی ہے ، اہل ذوق حضرات ضروراس کا مطالعہ فرما کیں۔

#### **439**

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَرُفَعُوْ اصُواتَكُمُ فَوُقَ صَوُتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجُهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهُرِ بَعْضِكُمُ لِبَعْضِ اَنُ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمُ وَانْتُمُ لَا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهُرِ بَعْضُكُمُ لِبَعْضِ اَنُ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمُ وَانْتُمُ لَا تَشُعُرُونَ ٥ اِنَّ اللَّهِ اُولَئِكَ الَّذِيْنَ تَشُعُرُونَ ٥ اللهِ اُولَئِكَ الَّذِيْنَ اللهِ اُولَئِكَ الَّذِيْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنامِنَ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُنامِ المَلْمُنْ المُ

''اے ایمان والو! پنی آ وازیں اونجی نه کرواس غیب بتانے والے کی آ واز ہے، اوران کے حضور بات چلا کرنه کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہیں تمہارے مل اکارت نه ہوجائیں اور تمہیں خبر نه ہو۔

بیشک وہ جواپنی آ وازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہ ہیں جن کا دل
اللہ نے پر ہیزگاری کے لیے چُن لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا تواب ہے'۔
شانِ نزول یہ ہے کہ حضرت ثابت بن قیس کواونچا سننے کا مرض تھا اس لیے
بات کرتے ہوئے ان کی آ واز بلند ہوجایا کرتی تھی۔ جب یہ آ بیت نازل ہوئی تو وہ گھر
بیٹھ گئے اور کہنے لگے، میں جہنمی ہوگیا۔ آ قا کریم کے ساتو فرمایا نہیں بلکہ وہ تو جنتی
ہے۔دوسری روایت میں ہے کہ ان سے فرمایا، کیا تجھے یہ پہند نہیں کہ تو پسند یہ ہ زندگی
گزارے، شہادت کی موت یائے اور جنت میں داخل ہو۔

فطری بات ہے کہ جب تک کسی سے محبت نہ ہواوراس کی عظمت کا احساس دل میں نہ ہو،اس وقت تک اس کی تعظیم وادب کا جذبہ پیدانہیں ہوسکتا۔ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ سے محبت کوایمان کی پہلی شرط قرار دیا اوران کی تعظیم وتو قیر کا حکم دیا۔ ﴿وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُو قِرُوهُ ﴾''اوررسول کی تعظیم وتو قیر کرؤ'۔ (الفتح: ۹)

یہ معظمتِ مصطفیٰ کا ایک روشن پہلوہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی بارگاہ اقدس کے آ داب خود قر آ نِ عظیم میں بیان فرمائے۔ یہا ننگ کہ اس آیت مبارکہ میں بارگاہ نبوی میں آ وازاو نجی کرنے سے بھی منع فرمادیا۔ساتھ ہی ہے بھی فرمادیا کہ اگر آ واز بلند کرنے کی بے ادبی تم سے سرزد ہوگی تو تمہارے تمام اعمال برباد کردیے جا ئیں گے اور تمہیں اس کا شعور تک نہ ہوگا۔

معلوم ہوا کہ دوگناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے نامہُ اعمال کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں ایک شرک اور دوسرا بارگاہِ رسالت میں بےاد بی۔غور سیجے کہ بید دوسرا گناہ

پہلے گناہ سے بھی بڑا ہے اس لیے اس کی اضافی سزایہ ہے کہ اعمال برباد ہوجائیں گے اور اس کا احساس تک نہ ہوگا۔ یہ بھی ذہمن نثین رہے کہ یہ خطاب صحابہ کرام سے ہور ہا ہے جن کا ایمان بے مثل، جن کی عبادات بے مثال، جن کی دینداری لاجواب۔ افسوس! آج بعض لوگ اپنے علم وعبادت پر ناز کرتے ہوئے حضور کے کمالات واوصاف میں شکوک وشبہات پیدا کرتے ہیں، اور ان کے علم واختیار، حیات بعد از وصال اور شاہد و شہید یعنی حاضر و ناظر ہونے کے متعلق نازیبا زبان استعال کرتے ہیں۔ انہیں ان کی تنگ نظری کا احساس بھی دلایا جائے تو باطل تا ویلوں کے ذریعے گمراہی پرمصرر ہے ہیں۔

اگرآج انہیں یہ شعور ہوجائے تو تو بہ کرکے سچے مومن بن جائیں لیکن یہ سزا ہے بارگاہِ رسالت میں گستاخی کی کہ انہیں شعور واحساس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ معارف القرآن میں اس آیت کے تحت تحریر ہے، ''اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانا تمام اعمالِ خیر کو برباد کر دینے والا ہے'۔ (جلد ۸ص ۹۸)

پھرائیان سے کہے کہ آواز کا اونچا ہوجانا بڑی گتاخی ہے یا حضور کی حیات بعد از وصال علم غیب اور تصرف واختیار کا انکار جس پر متعدد آیات واحادیث گواہ ہیں۔ سوچے کیا حضور کے والدین کے ایمان کا انکار ان کے لیے ایذ اکا باعث نہیں؟ ہیں۔ سوچے کیا حضور کے والدین کے ایمان کا انکار ان کے لیے ایذ اکا باعث نہیں؟ بندہ یہ سمجھے گا کہ میں تو نمازی ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں نے دین کی بڑی مخت کی ہے، میں بڑا عالم اور عابد وزاہد ہوں۔ جب قیامت میں نامہ اعمال ملے گاتو معلوم ہوگا کہ اس کی تمام نیکیوں کو بے ادبی اور گتاخی کے گنا ہوں کے سبب برباد کر دیا گیا ہے۔ اُس وقت ظالم پچھتائے گا مگر اُس وقت کا پچھتانا کسی کام نہ آئے گا۔ اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام نہایت آ ہستہ آواز میں گفتگو کیا کرتے، اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام نہایت آ ہستہ آواز میں گفتگو کیا کرتے، ان کے لیے دلوں کا تقوی کی مغفرت اور عظیم ثواب کی خوشخری سنادی گئی۔

**40** 

قَدُ اَفُلَحَ مَنُ تَزَكَّى0 وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى0 بَلُ تُؤُثِرُونَ الْحَيوٰةَ الدُّنْيَا٥ وَالْاخِرَةُ خَيْرٌ وَّابُقَى٥ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُولَىٰ٥ صُحُفِ الدُّنْيَا٥ وَالْاخِرَةُ خَيْرٌ وَّابُقَى٥ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُولَىٰ٥ صُحُفِ الدُّنْيَا٥ وَالْعَلَىٰ٢٠ اتا١٩)

''بیشک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، اور اپنے رب کا نام لے کرنماز پڑھی۔ بلکہ تم جیتی دنیا کوتر جیج دیتے ہو، اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی۔ بیشک بیدا گلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں''۔ (کنز الایمان)

جس نے اپنے عقا کدکوشرک کی نجاست سے اور اپنے اعمال کو گنا ہوں کی آلودگی سے یاک کیا، اور اپنے رب کا ذکر کرتار ہااور نماز پڑھتار ہا، وہ فلاح پاگیا۔

نی کریم کا ارشاد ہے، ﴿قَدُ اَفُلَحَ مَنُ تَزَکّی ﴾ کامعنی یہ ہے کہ جولا المالا اللہ کی گواہی دے اور اللہ کے شرکاء کو دل سے باہر نکال دے، اور میرے رسول ہونے کی گواہی دے (وہ کامیاب ہوگیا) اور ﴿وَ ذَکُرَ اللّٰمَ رَبِّهِ فَصَلّٰی ﴾ سے مراد یا نچول نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت یعقوب چرخی رحمالله فرماتے ہیں، ان آیات میں منازلِ سلوک کی طرف اشارہ ہے۔ پہلی منزل توبہ ورز کیہ کی ہے کہ انسان برائیوں سے توبہ کرے اور خود کو پاک کرے۔ اس کی طرف ﴿قَدُ اَفْلَحَ مَنُ تَزَکّی ﴾ اشارہ کرتا ہے۔

دوسری منزل زبان، دل، روح اور سرسے دائی ذکر کرنا ہے جس پررب تعالی کا فرمان ﴿ وَ ذَکُو اَسُمَ رَبِّهِ ﴾ دلیل ہے۔ تیسری منزل مشاہدہ کی ہے جس کی طرف ﴿ فَصَلِّی ﴾ دلالت کرتا ہے کیونکہ نماز مومنوں کی معراج ہے اور حضور ﷺ کا فرمان ہے،''نماز میں میری آئکھوں کی ٹھنڈک ہے''۔ (مظہری)

حق یہ ہے کہ قرآ نی تضیحتوں سے فیض حاصل کرنے کے لیے قلبِ حاضر چاہیے

جس میں پلک جھیکنے کے برابر بھی غفلت نہ آئے۔

''تم دنیا کی زندگی کوتر جیج دیتے ہو' حالانکہ عقل کا تقاضایہ ہے کہ تم آخرت کوتر جیج دو۔اس کی دووجو ہات ہیں۔ ﴿خَیْرُوَّ اَبْقَی ﴾ ایک بیکہ آخرت دنیا سے بہتر ہے اور دوسری بید کہ دنیا فانی ہے جبکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ پس عقل کا تقاضایہ ہے کہ بہتر اور دائمی چیز کوا پنایا جائے۔

دنیا کوآخرت پرترجیج دینے کی عام وجہ یہ ہے کہ دنیا کی نعمت نقد اور نگاہوں کے سامنے حاضر ہے جبکہ آخرت کی نعمت اُدھار اور نگاہوں سے غائب ہے۔ حقیقت سے جاہل لوگ نقد کواُدھار پر اور حاضر کو غائب پرترجیج دیتے ہیں اور خسارہ پاتے ہیں کیونکہ جس چیز کو نقد سمجھ کر ترجیج دیتے ہیں وہ بہت جلد فنا ہوجاتی ہے۔ اور آخرت کی نعمتیں غائب ضرور ہیں مگر بہتر اور دائی ہیں۔ یفر ما نبر داروں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اینے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

حضرت ابوذر الله نبرگاہ نبوی میں عرض کی ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیفول میں کیا تعلیمات تھیں؟ آقا کریم اللہ نے فرمایا،

''ان میں عبرت آ موز با تیں تھیں جن میں سے چندیہ ہیں۔

تعجب ہے اُس پر جس کومرنے کا لیتین ہے پھر بھی وہ خوشیاں منا تا ہے۔ تعجب ہے اُس پر جسے تقدیر پر لیقین ہے اُس پر جسے تقدیر پر لیقین ہے پھر بھی وہ دنیا کا لیا ہے۔ تعجب ہے اُس پر جو دنیا اور اس کے پھر بھی وہ دنیا کے حصول کو اپنامقصد حیات بنا تا ہے۔ تعجب ہے اُس پر جسے حساب و کتاب پر لیقین ہے پھر بھی نیک عمل نہیں کرتا''۔

پھرراوی نے پوچھا، کیاان صحفوں میں سے کوئی چیز آپ کے پاس وحی میں آئی؟ فرمایا، ہاں۔ بیآییٹ پڑھانو، ﴿قَدُ اَفْلَحَ سے آخر سورت تک ﴾۔ (قرطبی)

#### باب سوم

# فَكْرِ آخرت، حديث كي روشني مين:

زندگی میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں ، اس کی اہمیت کے لحاظ سے اسے دوسر بے کاموں پر فوقیت اور ترجیح دیتے ہیں اور اس کے لیے مناسب وقت نکا لتے ہیں۔ جس کام کے متعلق ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے زیادہ نفع کا باعث ہوگا ، اس کام کو ہمائی قدر زیادہ توجہ کے ساتھ زیادہ وقت دیتے ہیں۔

دین کے حوالے سے دیکھا جائے تو دین میں بھی تمام نیک اعمال ایک درجے کے نہیں ہیں۔ بعض میں اور بعض مستحب بعض میں اور بعض واجب بعض سنت مؤکدہ ہیں اور بعض مستحب بعض اعمال اللہ تعالی اور اس کے محبوب رسول ﷺ سے محبت کی علامت ہیں۔ دنیا فانی جبکہ آخرت دائمی ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے زیادہ فکر آخرت کی ہونی جا ہے۔ جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔

ایمان کے بعدانسان کے افکار واعمال کی اصلاح میں سب سے اہم کر دارخوفِ خدا اور فکرِ آخرت کا ہے۔ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیجے تو جس طرح کتاب الایمان، کتاب الصلوة، کتاب الصوم، کتاب الزکوة وغیرہ عنوانات نظر آتے ہیں، اسی طرح ایک عنوان 'کتاب الرقاق' کا ملتا ہے جس میں وہ احادیث درج ہوتی ہیں جن سے دل میں سوز وگداز پیدا ہوا وررقت طاری ہو، نیز دنیا سے برغبتی پیدا ہوا ور آخرت کی فکر بیدار ہوجائے۔

اگر حبیبِ کبریا ﷺ کے ارشادات پر کامل ایمان رکھتے ہوئے ، دل کی آئکھوں سے ان احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو یقیناً اس کے نتیج میں دنیا اور نفسانی خواہشات سے محبت کی بجائے اللہ تعالی اور اس کے حبیب ﷺ کی محبت اور اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصدِ حیات بنالینا آسان ہوجا تا ہے۔

گویایہ کہنے میں کوئی مضا نقہ ہیں کہ انسان کے افکار ونظریات اور اس کے سیرت و کردار کا رُخ بدلنے کے لیے سب سے مؤثر اور طاقتور احادیث کے مجموعے کو ''کتاب الرقاق'' کہتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود السيسة بي كريم الله في الله عبدالله بن مسعود الله سيروايت ہے كہ نبى كريم الله على الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى دنيا أسي بھى ديتا ہے جس سے محبت تنہار به درميان رزق تقسيم كيا ہے۔ الله تعالى دنيا أسي بھى ديتا ہے جس سے محبت كرتا ہے اور أسي بھى جس سے محبت نہيں كرتا ہيكن دين صرف أسى كوديتا ہے جس سے محبت نہيں كرتا ہے اور أسي بحس كواللہ تعالى نے دين عطا كيا ہے، أسے پسند فر مايا ہے '۔ محبت كرتا ہے ۔ پس جس كواللہ تعالى نے دين عطا كيا ہے، أسے پسند فر مايا ہے' ۔ محبت كرتا ہے ۔ پس جس كواللہ تعالى نے دين عطا كيا ہے، أسے بسند فر مايا ہے' ۔ محبت كرتا ہے ۔ پس جس كواللہ تعالى نے دين عطا كيا ہے، أسے الشفقة والرحمة على الخلق )

حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ رحمتِ عالم شے نے فر مایا، 'اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کاارادہ کرتا ہے، اُسے دین کی سمجھ عطافر مادیتا ہے''۔ ( بخاری مسلم ) حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ آقاومولی شے نے فر مایا،

''اللہ تعالیٰ اُس بندہ کوشادوآ بادر کھے جومیری بات سنے، پھراسے یادکر کے محفوظ کر لے اور دوسروں تک پہنچائے۔ بہت سے لوگ دینی علم کے حامل ہوتے ہیں مگرخود فقیہ نہیں ہوتے ۔ اور بہت سے دینی علم کے حامل لوگ میری بات کوایسے بندوں تک پہنچاد سے ہیں جوائن سے زیادہ فقیہ ہوتے ہیں'۔ (تر مذی ، ابوداؤد)

خوش نصیب ہیں وہ جوآ قا ومولی کی احادیث مبارکہ کو سنتے یا پڑھتے ہیں اور پھر اپنے سینوں میں محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور جان کا نئات کی کی مذکورہ دعا''اللہ اُسے شادوآ بادر کھے'' کا مصداق ہوجاتے ہیں۔

زیرِنظر باب میں مشکو ة شریف اور دیگر متند کتب سے احادیث پیشِ خدمت ہیں، آقا کریم ﷺ کی احادیث کے نور سے اپنے سینوں کوروشن فر مائے۔

**€01 ♦** 

حضرت عبدالله بن عمررض الله عنها سے روایت ہے کہ آقا ومولی ﷺ نے میرا کندھا کی کر کر فر مایا،

''دنیامیں ایسے رہوجیسے کہتم مسافر ہویاراہ گیر۔ جبتم شام کروتو صبح کا انظار نہ کرواور جب صبح کروتو شبح کا انظار نہ کرواور جب صبح کروتو شام کا انظار نہ کرو( لینی غافل نہ رہواور متواتر نیکیاں کرتے رہو)، اپن صحت کے دنوں میں اپنی موت کے بعد کے لیے پچھ(نیکیاں جمع) کرواور اپنی زندگی کوموت کے لیے نئیمت سمجھو'۔ ( بخاری کتاب الرقاق)

جس طرح مسافر اور را گیر راستے میں کہیں دل نہیں لگاتے اور نہ ہی اپنے سامانِ سفر سے غافل ہوتے ہیں ہمیں بھی اسی سفر سے غافل ہوتے ہیں بلکہ اپنی منزل تک پہنچنے کی فکر میں رہتے ہیں ہمیں بھی اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے ایمان اور اعمالِ صالحہ کی حفاظت کرتے ہوئے آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں نبی کریم کی محبت واطاعت میں زندگی گزارتے ہوئے آخرت میں اللہ تعالی کی رضا کا حصول ہماری منزل ہے۔

زندگی کا ہر ہر لمحہ قیمتی ہے، اسے یوں ہی بیکارو بے مقصد اور گناہ کے کا موں میں گنوا دینا حماقت ہے۔ آقاومولی کے کا فرمانِ ذی شان ہے،

''مومن کے ایمان کی خوبی ہے ہے کہ وہ بیکار چیز وں کوچھوڑ دے'۔ (تر مذی) پس ہمیں اپنی زندگی کورب تعالی کی بندگی میں صُر ف کرنا چاہیے۔ \* 02 گ

حضرت ابن عباس رضی الدعنها سے روایت ہے کہ آقاومولی ﷺ نے فر مایا، ''دونعمتیں الیمی ہیں جن میں بہت سے لوگ نقصان میں ہیں۔وہ ہیں،صحت اور فراغت'۔ (بخاری کتاب الرقاق)

صحت وتندرستی اللّٰد تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔صحت کی قدر و قیمت اُن بیاروں سے

پوچھیے جولاعلاج اورموذی امراض میں مبتلا ہیں۔انسان چونکہ ناشکراہے اس لیے اس نعمت کا شکر ادانہیں کرتا اور اسے رب تعالی کی عبادت میں صُر ف کرنے کی بجائے غفلت اور کھیل تماشے میں گزار دیتا ہے۔

اسی طرح انسان کواس کے ضروری کاموں سے فارغ وقت کا میسر آ جانایا اس کا پریشانیوں سے فارغ رہنا، یہ بھی رب کریم کی بڑی نعمت ہے۔ آج ہمارے پاس فارغ وقت ہوتو ہم کمپیوٹر اور انٹرنیٹ پربیٹھ کر برباد کریتے ہیں یا پھرٹی وی کے سامنے بیٹھ کرفخش گانے، ڈرامے اور فلمیں یا''ٹاک شوز''دیکھنے میں گنوادیتے ہیں۔

مزیدستم بیر که موبائیل کمپنیوں نے پورا گھنٹہ بات کرنے کے نہایت سے پیکیج دے کروقت برباد کرنے کا ایک اور''نادر'' موقع دیا ہوا ہے۔کاش کہ ہم ان نعمتوں کو الله تعالی اوراس کے حبیب کی اطاعت میں استعال کریں۔

ہم مسلمان ہیں۔ہم پر پانچ نمازیں اداکر نااور دین کاعلم سیصنا فرض ہے۔ہم کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں، ہمیں ان فرائض کے لیے بہرصورت وقت نکالنا چاہیے۔ افسوس کہ ہم اپنی نام نہاد' مصروفیات' کی وجہ سے بیفرائض ادائہیں کرتے اور اپنا فیمتی وقت گناہ کے کاموں میں برباد کریتے ہیں یا پھر غفلت کے ساتھ بیکار کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔کل قیامت کے دن جب نعمتوں کا حساب ہوگا توصحت اور فراغت کے سبب اکثر لوگ نقصان اُٹھا کیں گے۔

#### **€03 ♦**

حضرت عمروبن میمون سے روایت ہے کہ سرکار دوعالم کے فرمایا،
" پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ بڑھا ہے سے پہلے جوانی کو،
پیاری سے پہلے تندرستی کو، مفلس سے پہلے امیری کو، مصروفیت سے پہلے فرصت کواور
موت سے پہلے زندگی کو۔ " ( تر ذری ، مشکوة کتاب الرقاق )

اس حدیث مبارکہ میں آقا ومولی کے نیا نے تعتوں کی طرف توجہ دلائی جواللہ تعالی اور سولِ معظم کی محبت واطاعت کے حصول کے لیے برای اہمیت رکھتی ہیں۔ براسا کے کہ کمزوریاں آنے سے پہلے جوانی کی قوت سے ، بیاری کی مجبوریوں سے ببل صحت و تندر سی سے ، مفلس ہونے سے قبل مالداری سے ، مصروفیت اور پر بیٹاں حالی آنے سے قبل فراغت سے اور موت آنے سے قبل زندگی کے ہر ہر لمحہ سے فائدہ اُٹھا لین ہی عقل مندی ہے۔ کیونکہ حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے ۔ آج ہم جو نیک اعمال کر سے ہیں ، کوئی نہیں جانتا کہ کل ان کو کرنے پر قدرت حاصل رہے گی یا نہیں۔ لزندگی ہرف کی جانبیں۔ زندگی برف کی جانتا کہ کل ان کو کرنے پر قدرت حاصل رہے گی یا نہیں۔ زندگی برف کی جانتا کہ کل ان کو کرنے پر قدرت حاصل رہے گی یا نہیں۔ زندگی سے ایک دن کم کر دیتا ہے۔ عقل کا نقاضا ہیہ ہے کہ زندگی ختم ہونے سے پہلے زندگی سے ایک دن کم کر دیتا ہے۔ عقل کا نقاضا ہیہ ہے کہ زندگی ختم ہونے ورنہ یہ کی جانتی کی خلامی میں صرف کیا جائے ورنہ یہ کی جانتہ کی کوئی فائدہ نہیں کرنا جائے ہی ۔ بعد میں بجھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہذا آج کا وقت ضائع نہیں کرنا جائے ہے کوئکہ یغتیں بار بار نہیں ملاکرتیں۔

## **(04)**

حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت ہے کہ رحمت ِ عالم کے نے فرمایا،
''تم میں سے کوئی انتظار نہیں کرتا مگر سرکش بنانے والی امیری کا، یا بھلا دینے والی مفلسی کا، یا بگاڑ دینے والی بیاری کا، یا بے عقل کر دینے والے بڑھا پے کا، یا اچا نک موت کا، یا دجال کی چھپی ہوئی برائی کا، یا قیامت کا جو بہت خوفناک اور کڑوی آفت ہے۔'( ترفیری، نسائی، مشکلو قر کتاب الرقاق)

مال ودولت کی فراوانی انسان کواللہ ورسول کے کی اطاعت سے سرکش بنا دیتی ہے۔ غربت کے سبب رزق کی تلاش میں انسان دین سے غافل ہوجا تا ہے۔ بیاری جسم کو کمز وراور ذہن کوست کردیتی ہے۔ بڑھا پا انسان کی ذہنی وجسمانی صلاحیتوں کا

زوال ہے۔اچا نک موت گناہوں سے توبہ کرنے کی مہلت نہیں دیت ۔

مدیث پاک کاخلاصہ بیہ کہ بندہ جس حال میں بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور رسولِ کریم ﷺ کی اطاعت میں مشغول رہے۔ جوموجودہ کھات کوغنیمت نہیں جانتا گویا وہ آفات کا انتظار کرتا ہے۔اے جوانو! جوانی میں خوب سجدے کرلو، ہم نے بڑھا پے میں کئی لوگوں کو بغیر سجدے کماز پڑھتے دیکھا ہے۔

حضرت انس الله سے روایت ہے کہ سرکار دوعالم اللہ نے فرمایا،

''جس کی نیت آخرت طلب کرنے کی ہو،اللہ تعالیٰ اس کا دل غنی کر دیتا ہے اور اس کے بکھرے ہوئے کا مول کوجمع فر ما دیتا ہے اور دنیا اس کے بکھرے ہوئے کا مول کوجمع فر ما دیتا ہے اور دنیا اس کے بیاس ذلیل ہوکر آتی ہے۔ اور جسے دنیا ہی کی فکر ہو،اللہ تعالیٰ اس کے سامنے محتاجی لا تا ہے اور اس کے جمع کیے ہوئے کام منتشر کر دیتا ہے اور دنیا بھی اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کا مقدر ہوتی ہے '۔ (تر مذی، مشکلو ق کتاب الرقاق)

یعنی جومسلمان اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنالیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوق سے بے نیاز کردیتا ہے اور اُس کی حاجات کو پورا فرما تا ہے۔ اُسے معاش کی فکر نہیں رہتی اور اسے نہایت آسانی سے رزق حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ علماء کا ارشاد ہے، 'جواللہ کا ہوجائے ، اللہ اُس کا ہوجاتا ہے'۔

اس کے برعکس جود نیا کا مال واسباب جمع کرنے کی ہوس میں اپنے رب کوفراموش کردے، وہ مال کی فکر میں صبح سے شام تک مارا مارا پھرے گا اور پریشان رہے گا۔ مگر پھر بھی اُسے وہی ملے گا جواُس کا مقدر ہے۔

#### **€06**

حضرت عمروبن عاص الله سعروايت ہے كم آقا ومولى الله فرمايا،

''آ دمی کے دل کی ہر جنگل میں ایک شاخ ہے۔ جواینے دل کوان تمام شاخوں کی طرف لگادے تواللہ کوکوئی پرواہ ہیں ہوگی کہوہ کسی بھی جنگل میں ہلاک ہوجائے۔اور جوالله تعالیٰ پر بھروسه کرے گا، وہ اسے تمام شاخوں کی طرف سے کفایت کرے گا''۔ (ابن ماجه، مشكوة كتاب الرقاق)

یہاں شاخ سے مرادخواہش یا فکر ہے۔مفہوم یہ ہے کہانسان کا دل تو ایک ہے مگر دل میں خواہشات یا فکریں بہت ہیں۔ جوآ خرت کی فکر چھوڑ کراینے دل کو دنیا کی فکروں میں مشغول رکھے گا اور مال کے حصول کے لیے خواہشات کی پیروی کرتارہے گا،اللّٰد تعالٰی اسے ان فکروں ہے آ زاد نہیں کرے گا پہاننگ کہ وہ بغیر تو بہ کے مر جائے۔اور جو بندہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے آخرت کی فکر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی تمام فکروں سے بچائے گااوراس کی تمام حاجات پوری کرے گا۔

حضرت عبداللد بن مسعود الله سے روایت ہے کہ رحمتِ عالم اللہ بن ''الله تعالی ہے ایسی حیا کر وجیسی حیا کرنے کاحق ہے''۔ صحابہ کرام نے عرض کی ، يارسول الله الله الحمدُ لله، مم الله تعالى سے حياكرتے ہيں۔ آپ نے فرمايا، "حیاصرف یہی نہیں ہے بلکہ اللہ سے حیا کرنے کاحق بیہے کہ اپنے سرکی حفاظت کرواوراس میں موجود (خیالات) کی ، اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرواوراس میں موجود (غذا) کی۔اورموت کواورموت کے بعد کے حالات کو یاد کرو۔ جو تخص آخرت کاارادہ کرے، وہ دنیا کی آ راکش وآ ساکش چھوڑ دے۔ پس جوابیا کرے گا، وہ اللہ تعالی سے حیا کرنے کاحق ادا کرے گا'۔ (منداحد، ترفدی، مشکوة) حضرت جنید بغدادی رحمه الله کا ارشاد ہے،''الله تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اپنے

گناہوں پرتوجہ کی جائے تو جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اُسی کا نام حیاہے '۔

اللّٰد تعالٰی سے شرم وحیا کا تقاضا ہیہ ہے کہ بندہ اپنے افکار وخیالات اوراینی غذا کی حفاظت كرے اور الله تعالى اوراس كے حبيب على كے احكامات كے خلاف كوئى قول يا فعل اختیار نہ کرے۔ نیز موت کو یا در کھے۔ جوموت کی یاد کے ساتھ آخرت کی فکر کرےگا،اُس کے لیے دنیا کی زیب وزینت چھوڑ نا آسان ہوجائے گا۔

حضرت ابو ہررہ اللہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا اللہ نے فرمایا، '' دوزخیوں میں دوگروہ ہیں۔ان میں ایک ان عورتوں کا ہے جو بظاہرتو کیڑے پہنتی ہیں مگر حقیقت میں نگی ہیں۔وہ خود بھی دوسرے مردول کی طرف رغبت کرتی ہیں اور ناز وادا وَں سے چلتی ہیں۔ بیعورتیں ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گی اور جنت کی خوشبوبھی نہ یا ئیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے معلوم ہوجاتی ہےاور دور دور تک پھیلتی ہے'۔(مشکوۃ)

کپڑے بہننے کے باو جودانہیں نظاس لیے فر مایا کہ وہ باریک لباس پہنتی ہیں جس سے ان کا بدن جھلکتا ہے یا وہ ایسالباس پہنتی ہیں جوغیرت وحیا کے منافی اور فحاشی و عریانی کانمونہ ہے۔ برہند سر،عریاں سینہ، ننگے بازو، پُست لباس اور مزید ستم پیر کہ نامحرموں سے آزادانداختلاط ول کی آئکھوں سے حضور ﷺ کا بیار شاد پڑھ لیجیے۔

حضرت ابوموسی است روایت ہے کدر حمتِ عالم اللہ فی نے فر مایا، ''جوعورت تیزخوشبولگا کرمردوں کے قریب سے گزرے (کہلوگ اس کی طرف مائل ہوں) تووہ الیں ولیں (یعنی زانیہ) ہے'۔ (تر مذی ابواب الآداب) صرف تیزخوشبولگا کر باہر نکلنے پر یہ وعید ہے تو پھر بے پردگی، عریانی اور نامحرموں ہے میل جول پراللہ عزوجل اور رسول ﷺ کس قدر ناراض ہوں گے۔آ گے حدیث

شریف آئے گی جس میں بیر مذکور ہے کہ جہنم میں زیادہ عور تیں ہوں گی۔ ﴿10﴾

حضرت ابن عمر رضی الدیم الدیم

بخاری و مسلم میں ہے کہ' حیاایمان کا حصہ ہے' ۔ تمام اہلِ ایمان کے لیے محکہ فکریہ ہے کہ دوہ آخرت کی فکر غیرت وحیا کی حفاظت کے بغیر ناممکن ہے۔ جب حیابی ندر ہے گی تو پھرایمان کیسے باقی رہ سکتا ہے!!!

**(11)** 

حضرت انس سے روایت ہے کہ آقاومولی کے نے فرمایا،
''کیا کوئی ایسا شخص ہوسکتا ہے کہ وہ پانی پر چلے اور اس کے پاؤں گیلے نہ ہوں؟''
لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ کے! نہیں۔ آپ نے فرمایا،''اسی طرح دنیا دار بھی
گناہوں سے نہیں کے سکتا''۔

(بیه فی شعب الایمان، مشکوة کتاب الرقاق) اُستاذی ومرشدی حضرت علامه سیدشاه تراب الحق قادری هظه الله رقم طرازین، در پہلے بیسمجھ لیجیے که دنیا کیا ہے! دنیا اشیاء کا نام نہیں، دنیا مال ودولت کا نام نہیں بلکہ خداکی یادسے خفلت کا نام دنیا ہے۔

چیست دنیااز خداعاً فل بودن نے قماش دنقر ہ دفرزند دزن

ایعنی جو چیز اللّٰہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کردے، وہ دنیا ہے۔اوریہ یقیناً قابلِ نفرت
ومذمت ہونی جا ہیۓ'۔(تصوف وطریقت: ۱۷۰)

مزید فرماتے ہیں، 'اس حدیث پاک میں بھی دنیا داری سے مرادوہ دنیا داری ہے

جواللہ تعالی اور نورِ مجسم کی اطاعت سے غافل رکھے۔ ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد ہے کہ:'' دنیا لذتوں اور خواہشوں سے گھری ہوئی ہے پس دنیا کی لذتیں اور خواہشیں تم کوآ خرت سے غافل نہ کردیں'۔ (تصوف وطریقت:۱۲)

(12)

حضرت حذیفہ کے سے روایت ہے کہ میں نے آ قاومولی کے کویی فرماتے سنا،
''شراب بینا کئی گناہوں کو جمع کرنا ہے، عورتیں شیطان کا جال ہیں اور دنیا کی محبت
ہر برائی کی جڑ ہے'۔ (بیہ بی فی شعب الایمان، مشکوۃ کتاب الرقاق)
شراب کی حرمت کے متعلق نبی کریم کے کا فرمانِ عالی شان ہے،
شراب کی حرمت کے متعلق نبی کریم کے کافرمانِ عالی شان ہے،
شراب کی حرمت کے متعلق نبی کریم کے حرام ہے'۔ (مسلم)

انسان چونکہ شراب پی کرعقل سے محروم ہوجا تا ہے اس لیے نشد کی وجہ سے اس کے لیے دیگر گنا ہوں کے ارتکاب میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔

عورتوں کو شیطان کا جال اس لیے فر مایا گیا کیونکہ جب وہ بن سنور کر بے پر دہ باہر نکلتی ہیں تو شیطان مردوں کوان کی طرف مائل کرتا ہے۔اس طرح پا کیزہ ذہنوں میں برے خیالات جنم لیتے ہیں اور پھر معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے۔

برے حیالات ہم سے با اور پر معامرے یں ہے حیان بین ہے۔

دنیا کے ساتھ الیا تعلق جوآ خرت سے عافل کردے ، در حقیقت ہرگناہ کی جڑ ہے۔
پیرومر شد حضرت شاہ صاحب داست برکاہم فرماتے ہیں ، گویا ہر برائی کا آغاز دنیا کی
محبت سے ہوتا ہے اور دنیا نام ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے عافل کرنے والی چیزوں کا۔
صوفیہ فرماتے ہیں ، دنیار حمت ہے جب تک اس کی محبت دل سے باہر ہو جیسے سمندر
میں کشتی چلے اور پانی کشتی سے باہر رہے تورحمت ہے ورنہ تباہی و بربادی۔
میں کشتی چلے اور پانی کشتی سے باہر رہے تورحمت ہے ورنہ تباہی و بربادی۔
میر حقیقت ہے کہ جودنیا سے بے رغبت ہوجائے ، دنیا اُس کی طرف دوڑتی ہے۔
آب دنیا کوسائے کی طرح سمجھ لیجے کہ اگر آپ سائے کی مخالف سمت میں چلیں گے تو

وہ آپ کے پیچھے آئے گا اور اگر آپ سائے کی طرف دوڑنے لگ جائیں تو ہرگز سائے کو قابونہ کر پائیں گے اور وہ آپ سے بہر صورت آگے ہی رہے گا۔ (تصوف وطریقت: ۱۷۵)

#### **€13**

حضرت ابوموسی کے سے روایت ہے کہ سرکارِ دوعالم کے نے فرمایا، ''جس نے دنیا سے محبت کی ، اُس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا۔ اور جس نے آخرت سے محبت کی اس کی دنیا کا نقصان ہوا۔ پستم باقی رہنے والی کوفنا ہونے والی پر ترجیح دو'۔ (منداحمہ بیہ قی فی شعب الایمان ، مشکلو قر کتاب الرقاق)

جب کوئی دنیا سے محبت کرتا ہے تو وہ لامحالہ آخرت پراسے ترجیج دیتا ہے اور دنیا ہی کے کاموں میں مگن رہتا ہے اور میہ بلا شبہ آخرت کا نقصان ہے۔ اسی طرح آخرت کی فکرر کھنے والے شخص کی دنیا کے معاملات متاثر ہوتے ہیں۔

اگر بالفرض وہ ظاہری طور پر دنیا کا مال ومتاع زیادہ نہ سمیٹ سکے تب بھی اس کی آخرت تواجھی ہوجائے گی،اوریہی حقیقی کا میابی ہے۔ کیونکہ ہمیشہ کی اُخروی زندگی کو عارضی اور فانی دنیاوی زندگی پر بہرصورت ترجیح حاصل ہے۔ یہ بات ذہن شین رہے کہ' اللہ کو پا کربھی کسی نے پھٹھیں پایا'۔ کہ' اللہ کو پا کربھی کسی نے پھٹھیں پایا'۔

#### **414**

حضرت جابر ﷺ سے روایت ہے کہ آقاومولی ﷺ نے فرمایا،
''میں اپنی امت کے متعلق دو چیزوں کا خوف کرتا ہوں۔ ایک نفسانی خواہشات
اور دوسرالمبی عمر کی امید۔ کیونکہ نفسانی خواہشات توحق قبول کرنے سے روکتی ہیں جبکہ
لمبی عمر کی امید آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ بید نیا کوچ کر کے جانے والی ہے اور آخرت
کوچ کر کے آنے والی ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے چاہنے والے ہیں۔ اگر تم سے

ہوسکے تو دنیا کے چاہنے والے نہ بنو کیونکہ آج تم عمل کی جگہ میں ہو جہاں حساب نہیں اورکل تم آخرت کے گھر میں ہوگے جہال عمل نہیں'۔

(بيهي في شعب الايمان، مشكوة كتاب الرقاق)

نفسانی خواہشیں اور کمبی عمر کی اُمید، شیطان کے دواہم ہتھیار ہیں جن کے ذریعے وہ بندوں کو صراطِ متنقیم سے دوراور آخرت سے غافل بنادیتا ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ نے یہ حقیقت ہمیں بنادی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی خواہشات کو شریعت کی روشنی میں پر کھتے رہیں۔ کہیں ایسانہ ہو کہ ہم شیطان کی پیدا کردہ خواہشات کے جال میں پھنس جائیں اور پھرزندگی کی امید پر گناہوں سے تو ہکوماتو کی کرتے رہیں۔

آج ہمارے پاس توبداور نیک عمل کا موقع ہے۔ وگر نہ موت اچا نک آجائے گی اور پھر ہمیں اپنے کیے ہوئے ہر ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ بلا شبہ وہ شخص بدنصیب ہے جو تو بہ کی امید بر توبہ کو ماتوی کر دے۔

**€15** 

حضرت علی است سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا،

''دونیا پیڑے پھیر کر جارہی ہے اور آخرت سامنے سے آرہی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے جائے ہیں۔ تم آخرت کے طلبگار بننا اور دنیا کے طلبگاروں میں سے مت ہونا۔ کیونکہ آج عمل کا موقع ہے جس میں حساب نہیں اور کل حساب کا دن ہوگا جس میں عمل نہیں ہوگا''۔ (بخاری کتاب الرقاق)

اگرکل آخرت میں اپنی مرضی کی زندگی جنت میں گزار نا چاہتے ہوتو آج دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔وہ شخص نقصان میں رہے گا جوآج اپنی مرضی سے زندگی گزارے اور آخرت کی فکر نہ کرے۔اور اِس چندروزہ زندگی کی خاطر جنت میں ہمیشہ کی زندگی اور نعمتوں سے محروم ہوجائے۔

**∉16**≽

حضرت مُستورد بن شداد کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایس ہے جیستم میں سے کوئی اللہ کی قتم! آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایس ہے جیستم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوکر نکالے اور پھردیکھے کہ اس کے ساتھ کتنا پانی آیا ہے'۔
(مسلم، مشکوق کتاب الرقاق)

دنیا کے معنی ہی حقیر اور ادنی چیز کے ہیں۔اس حدیث پاک میں سمندر کی مثال ہمیں سمجھانے کے لیے دی گئی ہے ورنہ حقیقت سے کہ دنیا کوآخرت سے یعنی محدود کو لامحدود سے کوئی نسبت نہیں ہوسکتی۔

آ قاکریم ﷺ نے اس مثال کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر سمندر میں انگلی ڈال کرنکال لی جائے تو سوائے تری کے پچھنہیں آتا اور سمندر میں کوئی کی نہیں ہوتی۔ اسی طرح آخرت کے مقابلے میں دنیااس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔

**417** 

حضرت جابر ہے ہے روایت ہے کہ رسول معظم کے برک کے مردہ بیجے کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا،"تم میں سے کون اسے ایک درہم کے بدلے لینا چاہتا ہے؟"ہم نے عرض کی ،ہم تواسے سی بھی چیز کے بدلے ہیں لینا چاہتے۔ آ قا ومولی کے نے فرمایا،" خدا کی شم! جس قدر بیم دار تمہارے نزدیک بے قیمت ہے،اللہ تعالی کے نزدیک دنیا اس بھی زیادہ حقیر و کمتر ہے"۔

(مسلم، مشكوة كتاب الرقاق)

اس حدیث پاک میں دنیا کوایک مردہ جانور سے تثبیہ دی گئی ہے کہ جسے کوئی مفت لینے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ پھر ہم کیسے ایمان والے ہیں جواس حقیر دنیا کی خاطراپنے رحمان ورجیم رب اوراپنے نبی کی تعلیمات کوفراموش کردیتے ہیں۔حدیث پاک کا

پیغام یہ ہے کہ اے لوگو! اس حقیر و کمتر دنیا کے طالب نہ بنو بلکہ رب کریم کی رضا اور آخرت کے طالب بن جاؤتا کہ تہمیں جنت میں دائمی زندگی ملے۔ \*\*18%

حضرت مہل بن سعد ہے سے روایت ہے کہ سر کارِ دوعالم ﷺ نے فرمایا، ''اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدرو قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تووہ کسی کا فرکوایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا''۔

(مسنداحمر، ترفری، ابن ماجه، مشکلوة کتاب الرقاق)

کوئی بھی اپنے دشمن کواپنی پسندیدہ چیز یا کوئی قیمتی چیز دینا پسندنہیں کرتا۔ اللہ تعالی اپنے منکروں اور باغیوں کو دنیا کی نعمتیں اس لیے دے رہا ہے کہ اس کے نزدیک دنیا نہایت حقیر اور گھٹیا چیز ہے۔ اگر دنیا ادنی سی بھی قیمت رکھتی تو اللہ تعالی کسی کا فرکوایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ جبکہ اُس کے نزدیک آخرت پسندیدہ اور نہایت قیمتی ہے اسی لیے وہ کا فروں کواس سے ایک قطرہ یانی بھی نہیں دے گا۔

حضرت عبدالله بن مسعود الله سے روایت ہے کہ نور مجسم الله نے فر مایا، در خائد ادنہ بناؤ، ورنه تم دنیا ہے محبت کرنے لگو گئے'۔

(ترمذی، پہتی فی شعب الایمان، مشکوۃ کتاب الرقاق)

بعض علماء نے اس حدیث کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ 'باغات اور تجارت میں مشغول نہ ہوجاؤ''۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جائیداد، باغات اور تجارت میں ایسے مشغول نہ ہوجانا کہتم انہی چیزوں کے غلام ہوکررہ جاؤاورا پنے خالق وما لک کی بندگی کو بھول جاؤ۔ اگر غفلت نہیں تو بقدر ضرورت کی ممانعت بھی نہیں۔ رب تعالیٰ نے ایسے تاجروں کی تعریف فرمائی ہے جوکاروبار کے باوجود غافل نہیں ہوتے۔

**421** 

حضرت خباب سے روایت ہے کہ آقاومولی کے نفر مایا، "مومن جو بھی خرج کرتا ہے اس پراُسے اجردیا جاتا ہے سوائے اس کے جووہ مٹی (یعن تغییر) پرخرچ کرئے"۔ (تر مذی ، ابن ماجہ، مشکلوق کتاب الرقاق)

حضرت انس کے سے روایت ہے کہ نبی کریم کے نے فرمایا، ''تمام خریچ اللہ کی راہ میں ہیں سوائے عمارات کی تعمیر کے، کیونکہ ان میں بھلائی نہیں''۔ (تر ذری ، مشکلو ق کتاب الرقاق)

اس سے مراداُس عمارت کی تغییر ہے جو ضرورت سے زائد ہو یااس کی زیب و زیت ضرورت سے زائد ہو یااس کی زیب و زیت ضرورت سے زیادہ ہوجیہا کہ موجودہ دور میں بھی عمارات کی آ رائش پرلا کھوں خرج کردیے جاتے ہیں جن کی حقیقت میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی ۔ورنہ ضرورت کے مطابق گھریا دوکان کی تغییر بھی جائز ہے اور مساجد و مدارس وغیرہ کی تغییر بھی اجرو ثواب کا باعث ہے۔

**&23** 

حضرت ابوہریرہ ہے۔ دوایت ہے کہ سرکارِ دوعالم ﷺ نے فرمایا، ''خبر دار! دنیا ملعون ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ ملعون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے، اور اُس چیز کے جواللہ کے قریب کردے، اور عالم اور دینی علم سکھنے والے ک'۔ (تر مذی، ابن ماجہ، مشکلو ق کتاب الرقاق)

جو چیز اللہ ورسول ﷺ سے غافل کردے، وہ دنیا ہے۔ یا جواللہ ورسول ﷺ کی ناراضگی کا سبب ہو، وہ دنیا ہے۔ بچوں کی پرورش، غذا، لباس، گھر وغیرہ حاصل کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے، یہ مندموم دنیانہیں۔

﴿ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمُ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنُ ذِكُرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَايُتَآءِ الزَّكُوةِ ﴾ (النور: ٣٧)

''وہ مردجنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا،اور نہ خرید وفر وخت،اللہ کی یا داور نماز بریا رکھنے اور زکو ق دینے سے''۔ ( کنز الایمان )

**420** 

حضرت انس کے ساتھ باہر نظام تا وروز ہم آقا ومولی کے ساتھ باہر نظام تا اس کے ساتھ باہر نظام تا اس کے ساتھ باہر نظام تا اس کے ساتھ باہر کے ساتھ باہر کے ساتھ باند مکان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کی ، یہ فلاں انصاری کا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے اور بیہ بات یا در کھی۔

جب اس کا مالک آپ کے پاس آیا اور اس نے سلام کیا تو آپ نے اپنا چہرہ انور اس سے پھیرلیا۔ اس نے کئی بارسلام عرض کیا مگر آپ متوجہ نہ ہوئے۔

وہ صاحب آپ کی ناراضگی سمجھ گئے اور صحابہ سے اس کا سبب بوچھا۔ انہیں بتایا گیا کہ حضور ﷺ نے تمہارا بلند مکان دیکھا تھا۔ وہ صحابی گئے اور اپنا بلند مکان گرا دیا یہاں تک کہ اسے زمین کے برابر کر دیا۔ پھر ایک روز آ قا کریم ﷺ باہر تشریف لے گئے تو وہ بلند مکان نہ دیکھا۔ فرمایا، وہ مکان کیا ہوا؟

صحابہ نے عرض کی ،اس کے مالک نے آپ کی ناراضگی کے متعلق پوچھا تھا تو ہم نے اسے سبب بتادیا، لہذااس نے وہ مکان گرادیا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، ''ہر تعمیر اس کے مالک کے لیے وبال ہے سوائے اس کے جس کی واقعی ضرورت ہو'۔ (ابوداؤد، مشکلو ق کتاب الرقاق)

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہرسولِ معظم ﷺ نے بلاضرورت تعمیر کو پسندہیں فرمایا۔ نیز حدیث پاک سے یہ بھی واضح ہے کہ صحابہ کرام اپنے آ قا کریم ﷺ کی رضامندی کا کس قدر خیال رکھتے تھے۔

الله کے ذکر سے مرادساری عبادات ہیں۔"جواللہ کے قریب کردی''اس جملے کے چار معنی ہیں۔ وہ حضرات انبیاء واولیاء جواللہ تعالیٰ سے قریب کردیں جن سے رب تعالیٰ محبت کرتا ہے، یا جوذ کر الٰہی سے قریب کردے، یا جوذ کر الٰہی کے تابع ہے، یا جوذ کر الٰہی کا سبب ہے۔

لیعنی اللّه کا ذکر ، اللّه کے محبوب بندے ،علماء ،طلباء اگر چه دنیا میں ہیں ،مگر مذموم دنیا نہیں ہیں ، یہ تواللّہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اگر ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی یاداوراس سے متعلقہ اُمور سے، نیز دین کاعلم سیھنے سکھانے سے خالی ہے توالیسی زندگی لعنت کے لائق ہے۔ \* 24 ﴾

حضرت ابوہریرہ کے سے روایت ہے کہ آقاومولی کے نے فر مایا، "دنیامومن کے لیے قید خانداور کا فر کے لیے جنت ہے'۔

(مسلم، مشكوة كتاب الرقاق)

ایک مفہوم یہ ہے کہ مومن دنیا میں رب کی رضا کے لیے نماز ، روزہ ، زکوۃ ، جج ودیگرعبادات میں محنت ومشقت کرتا ہے اور اللہ ورسول کے احکامات کو مانتا ہے۔ بعض کام اُس کے لیے منع ہیں اور بعض جائز۔قیدی بھی دوسروں کے حکم کی پابندی کرنے پرمجبور ہوتا ہے۔ اُسے قید میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور جیل کے قوانین کو ماننا پڑتا ہے۔ پس دنیا مومن کے لیے قید خانے کی مثل ہے۔

جبکہ کا فرکے لیے دنیا میں آزادی ہے، وہ جو جا ہے کرے۔ یہ دنیا ہی اس کے لیے جنت ہے کیونکہ آخرت میں تو اس کے لیے جہنم کاعذاب ہے۔

دوسرامفہوم یہ ہے کہ جس طرح قیدی جیل میں دل نہیں لگا تا، یوں ہی مومن بھی دنیا میں دل نہیں لگا تا بلکہ وہ آخرت کی فکر میں اور جنت میں اپنی اصل قیام گاہ تک

پہنچنے کے لیے اعمالِ صالحہ میں کوشاں رہتا ہے۔جبکہ کا فرآ خرت کا منکر ہے اور وہ دنیا کے بیش وعشرت میں دل لگا تا ہے، الہذاد نیا کا فرکے لیے جنت ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہماراتعلق اس دنیا ہے اگر

وہی ہے جو قیدی کا قید خانہ کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم مومن ہیں اور اگر معاملہ اس کے بیک ہوتا ہے تو ہم مومن ہیں اور اگر معاملہ اس کے بیکس ہے تو پھر ہمارا طر زِممل کا فروں والا ہے، ہمیں اس سے تو بہرنی چاہیے۔
﴿ 25﴾

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ سرکار دوعالم شے نے فرمایا، ''آ گ خواہشات سے گھیر دی گئی ہے اور جنت کو ختیوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے''۔ (مسلم، بخاری کتاب الرقاق)

جب انسان الله تعالی اوراً س کے رسول کے احکام پڑمل میں مشقت اُٹھائے اور نفسانی خواہشات پر صبر کرے تو اُسے جنت مل جائے گی کیونکہ جنت بختیوں کے درمیان ہے۔ گویا جنت میں جانے کے لیے اسے ناخوشگوار چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جہنم کی آگ خواہشات سے گھری ہوئی ہے۔ جب انسان حرام اور ناجائز خواہشات کا ارتکاب کرے گا تو وہ اللہ ورسول کے گانا فرمان قرار پائے گا۔ اس طرح خواہشات کی پیروی اسے دوز خ میں لے جائے گی۔

## **426**

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رحمتِ عالم کے نے فر مایا،
''جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو تخلیق کیا تو جبرئیل سے فر مایا، تم جا وَ اور جا کر جنت کو دیکھو۔ وہ گئے اور جنت کو، اور اس کی نعمتوں کو دیکھا جو اہلِ جنت کے لیے بنائی گئیں۔
پھر آ کر بارگا و الٰہی میں عرض کی، یا رب، تیری عزت کی قتم! جو بھی اس جنت کا حال سے گا وہ ضرور اس میں پنچے گا (یعنی جو اس کی نعمتوں کا حال سے گا، وہ پوری کوشش کر

اور و فعمتیں ہیں جن کا ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔ \*27 \*

حضرت انس سے روایت ہے کہ آقاومولی کے نے فرمایا،
"الله تعالی سی مومن کی نیکی کوضائع نہیں فرما تا۔ اس نیکی کے باعث مومن کو دنیا
میں نعمتیں دیتا ہے اور آخرت میں اس کی جزابھی عطا فرمائے گا۔ جبکہ کا فرجوا چھے
اعمال اللہ کے لیے کرتا ہے، ان کی وجہ سے اسے دنیا ہی میں کھلا دیا جاتا ہے اور آخرت
میں اس کے لیے کوئی جزانہیں'۔ (مسلم، شکلو قراکتاب الرقاق)

مومن کواس کی نیکیوں کا نفع دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے اجر میں کمی نہیں ہوتی۔ ارشادِ باری تعالی ہے، ﴿ وَمَنْ يَّتَقِ اللّٰهَ يَجْعَلُ لَّهُ مَخُورَ جًا ٥ وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ ' اور جواللہ کے لیے ڈرے، اللہ اسکے لیے نجات کی راہ زکال دے گا اور اُسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو'۔

مومن کے لیے دنیا میں دل کا سکون، رزق میں وسعت، آفات سے سلامتی، عزت وعظمت اور کئی نعمتیں ہیں جبکہ کا فرکے لیے اس کی نیکیوں کے بدلے میں دنیا میں کھانا پینا، دولت وشہرت اور دیگر آسائٹیں ہیں۔ آخرت میں کا فرکے لیے کوئی جزا مہیں۔ فرمانِ الہی ہے، ﴿وَ مَالَهُ فِي الْاحِرَ قِ مِنُ نَصِیْبٍ ﴾

''اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں''۔ (الشوریٰ:۲۰)

**428** 

حضرت الوہريره الله سے روايت ہے كه رسولِ معظم اللہ نے فرمایا،

دم سى فاسق پر نعمتوں كى وجہ سے رشك مت كرنا كيونكه تم نہيں جانتے كه أسے
مرنے كے بعد كيا ملنے والا ہے۔ الله تعالى كے پاس أس كے ليے بھى نہ تم ہونے والى قاتل چيز يعني آگ ہے '۔ (شرح السنہ مشكوة كتاب الرقاق)

کے وہ کام کرے گاجن سے جنت ملے )۔

پھراللہ تعالیٰ نے جنت کو تختیوں اور مشقتوں سے گھیر دیا ( یعنی جنت کے گرد شرعی احکام کی باڑ لگادی جسے عبور کرنانفس کے لیے بڑا سخت ہے ) اور پھر جبرئیل سے فرمایا، اب جاکر جنت کودیکھو۔وہ گئے اور آ کرعرض کی،

یارب، تیری عزت کی قسم! اب مجھے ڈرہے اس میں کوئی بھی نہیں جاسکے گا (نفسانی خواہشات کے خلاف اس قدر سختیاں اور مشقتیں اٹھانا انسان کے لیے بہت مشکل ہی ہے اس لیے ابشایداس میں کوئی مشکل ہی سے جاسکے )۔

پھر جب اللہ تعالیٰ نے جہنم و تخلیق کیا تو جبرئیل سے فر مایا، جاؤاور جہنم دیکھ کرآؤ۔ وہ گئے اور آ کرعرض کی ،

یارب، تیری عزت کی قتم! جو بھی جہنم کا حال سنے گا وہ بھی اس میں نہیں جائے گا (یعنی وہ ایسے کام ہر گزنہیں کرے گا جواسے جہنم میں پہنچادیں)۔

پھراللہ تعالیٰ نے جہنم کونفسانی خواہشات اورلذتوں سے گھیر دیا (یعنی اس کے گرد نفسانی خواہشات اورلذتوں کے باڑ لگادی جوانسان کے لیے مرغوب اور پہندیدہ ہیں) اور پھر جبرئیل سے فر مایا، اب جا کرجہنم کودیکھو۔ وہ گئے اور آ کرعرض کی،

یارب، تیری عزت کی قتم! اب مجھے ڈر ہے کہ سب لوگ کہیں اس میں پہنے نہ جا کیں (نفسانی خواہشات اورلذتوں میں انسان کے لیے اتنی کشش ہے کہ وہ صبراور صبط نہیں کر سکے گا،اس لیے خدشہ ہے کہ کوئی مشکل ہی سے اس سے بچگا)''۔

(ترمذى ابواب صفة الجنة ، نسائى ، ابوداؤد)

اس حدیث میں بیغام ہے کہ نفسانی خواہشات کتنی ہی لذت والی کیوں نہ ہوں، جہنم میں لے جائیں گی جو بہت بُراٹھکانا ہے۔اورشریعت کی پابندی خواہ نفس پر کتنی ہی دشوار کیوں نہ ہو، جنت میں لے کر جائے گی جس میں دائمی عیش، ہمیشہ کی راحت

لین دنیا میں کسی کافر، فاسق یا بد مذہب کے پاس نعمتوں کی کثرت دیکھ کراس پر رشک مت کرنا کیونکہ دنیا میں نعمتوں کی کثرت مثلاً دولت، شہرت، عزت وغیرہ کسی کے اللّٰد کا پہندیدہ ہونے کی دلیل نہیں۔اصل حساب تو آخرت ہی میں ہونا ہے۔ کسی کا فریا گمراہ و بد مذہب کواس کی اچھائیوں کی جزاد نیا ہی میں عزت وشہرت کی صورت میں دے دی جاتی ہے، اس کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ ہے۔

**429** 

حضرت ابو ہریرہ ہے۔ دوایت ہے کہ میں نے آقا کریم کے کو یہ فرماتے سنا، ''بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں میں جوان ہوتا ہے۔ ایک دنیا کی محبت اور دوسرا کمی امیدیں'۔ (مسلم، بخاری کتاب الرقاق)

حضرت انس بسے روایت ہے کہ آقاومولی کے نفر مایا، ''آدمی بوڑھا ہوجا تا ہے مگراس کی دوخصلتیں جوان ہوتی جاتی ہیں،ایک مال کی حصاور دوسراطویل زندگی کی حص''۔(مسلم، بخاری کتاب الرقاق)

ان احادیث مبارکہ میں بوڑ ہے انسان کے دوعیب بیان ہوئے جن کی وجہ ہے وہ آخرت سے غافل رہتا ہے۔ اگر چہ بیعیب جوانوں میں بھی پائے جاتے ہیں لیکن برخھا پے کا ذکراس لیے فرمایا گیا کہ بڑھا پے کی وجہ سے انسان کی ساری قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں اس لیے اسے آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ گردنیا کی محبت یا مال کی حرص اور دنیا میں زیادہ عرصہ رہنے کی حرص مزید جوان ہوتی رہتی ہیں۔

دنیا کی ہوس یا مال کی حرص بندے کو آخرت کی یاد بھلائے رکھتی ہے اور لمبی اُمیدیں اُسے گناہوں سے تو بنہیں کرنے دیبتیں۔ جب آخرت کی کوئی بات اُسے اچھی گلتی ہے اور دل نیکی کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے تو شیطان اُسے یہی جھوٹی تسلی دیتا

ہے کہ ابھی بہت عمر پڑی ہے، پھر توبہ کر لینا۔

ان بیاریوں کا علاج یہی ہے کہ قرآن وحدیث کی روزانہ تلاوت کی جائے اور یہ یقین پختہ کیا جائے کہ یہ دنیاوی زندگی چندروزہ اور فانی ہے اور آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ کی زندگی ہے جس میں ہمیں اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ نیز یہ کہ موت اچا نک آئے گی ، پھر کیا خبر! تو بہ کا موقع ملے یانہ ملے۔

**€31** 

حضرت ابوہریرہ ﷺ نے فرمایا،

''الله تعالیٰ اُس شخص کا عذر مستر دکر دیتا ہے جسے وہ کمبی عمر دیتا ہے یہانک کہ اس کی عمر ساٹھ سال ہوجاتی ہے'۔ ( بخاری کتاب الرقاق )

ہر چیزا پنے وقت پراچھی گئی ہے۔علماء فرماتے ہیں کہ جوانی میں گنا ہوں سے تو بہ
کرنا صالحین اور اولیاء اللہ کا طریقہ ہے ورنہ بڑھا پے میں تو ظالم بھیڑیا بھی شکار چھوڑ
دیتا ہے۔اگر چہ ہے بھی مناسب بات نہیں کہ بندہ اُس وقت نیکیاں کرنا شروع کر بے
جب وہ گناہ کرنے کے لائق نہ رہے، پھروہ انسان جواس قدر طویل عمر پاکر بھی گناہ نہ
چھوڑ بے تو وہ اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا!!!

**€32** 

حضرت ابوبکرہ ﷺ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یارسول اللہ ﷺ نے فر مایا،''وہ جس کی عمر لمبی اوراعمال اچھے ہوں''۔

پھراُس نے عرض کی ، یارسول اللہ ﷺ! کون سا آ دمی بُراہے؟ آقا ومولی ﷺ نے فرمایا،''وہ جس کی عمر کمبی اور اعمال بُرے ہوں''۔

(احد، ترمذي مشكوة كتاب الرقاق)

10

**433** 

حضرت ابوسعید خُدری کے سے روایت ہے کہ سرکارِ دوعالم کے ایک کٹری سامنے گاڑی پھر دوسری لکڑی اس سے سامنے گاڑی پھر دوسری لکڑی اس سے بہت دورگاڑی اور فر مایا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، 'اللہ اوراس کارسول ہی بہتر جانتے ہیں' فر مایا،

"بیانسان ہے اور بیانسان کی موت۔ اور ( دُوروالی تیسری لکڑی ) بیاس کی امید ہے۔ وہ امید کی طرف دوڑتا ہے کین امید سے پہلے موت آجاتی ہے'۔
(شرح السنہ مشکلوۃ کتاب الرقاق)

ہادی عالم ﷺ نے تین ککڑیاں گاڑ کر گویاعملی مثق کے ذریعے مجھایا کہ موت انسان کے کس قدر قریب ہے۔ انسان کی ایک امید پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کے دل میں بیثار خواہشیں جنم لیتی ہیں لیکن موت اپنے مقررہ وقت پر پہنچ کراس کی تمام خواہشوں کو خاک میں ملادیتی ہے۔

**434** 

حضرت اساء بنت عمیس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی مکرم ﷺ نے فر مایا، ''بُر ابندہ وہ ہے جواپنے آپ کواو نچا سمجھا ور تکبر کرےاوراو نجی شان والے رب کو بھول جائے۔

بُر ابندہ وہ ہے جوظلم وزیادتی کرے اور خدائے جبار واعلیٰ کو بھول جائے۔ بُر ابندہ وہ ہے جو کھیل کو د میں پھنسار ہے اور قبروں کو اور گل سڑ جانے کو بھول جائے۔ بُر ابندہ وہ ہے جو غرور کرے اور حدسے بڑھ جائے اور اپنی ابتدا وا نتہا کو بھول جائے۔ بُر ابندہ وہ ہے دنیا کو دین کے ذریعے دھو کہ دے۔ بُر ابندہ وہ ہے جو شبہات سے دین کو بگاڑے۔ بُر ابندہ وہ ہے جس کو نفسانی دین کو بگاڑے۔ بُر ابندہ وہ ہے جس کو نفسانی

خواہشات گمراہ کردیں۔ بُرابندہ وہ ہے جسے خواہشات ذلیل کردیں'۔

(ترندى، بيهق في شعب الإيمان)

خلاصہ بیہ ہے کہ جوغرور و تکبر میں مبتلا ہوکراپنے رب کو بھول جائے ،لوگوں پرظلم کرے،کھیل کود میں مشغول رہے،نفسانی خواہشات کی غلامی میں اپنی قبراور آخرت سے غافل رہے، مال کا لا کچ اسے ذلیل کرے اوروہ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لے، یقیناً وہ بہت بُر ابندہ ہے۔

#### **435**

حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ غیب داں رسول کے فرمایا،
''عقل مندوہ ہے جواپ نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کام آنے والے
عمل کرے۔ اور عاجز واحمق وہ ہے جونفسانی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ
ہے آرز ورکھے''۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

دنیا کی زندگی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، بہر حال ختم ہونے والی ہے جبکہ آخرت کی زندگی کوتر جیح زندگی لامحدود اور دائمی ہے۔ لہذا چندروزہ فانی زندگی پر آخرت کی دائمی زندگی کوتر جیح دینا ہی عقل کا تقاضا ہے۔ جو کوئی اپنے نفس کی خواہشات کے تابع ہو کر زندگی گزار تا ہے اور پھر اللہ تعالی سے مغفرت اور جنت کی امید کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے کا نئے دار درخت ہوئے اور امید کرے کہ پھل دار درخت اُگا۔

اس حدیث پاک میں اُن لوگوں کے لیے غور وفکر کا پیغام ہے جوآ خرت کے انجام سے بے پرواہ ہوکر اللہ اور رسول کی کی نافر مانیاں کرتے ہیں اور جب کوئی نیک شخص انہیں نصیحت کرے تو وہ کہتے ہیں ،'' اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ بڑا غفور ورحیم ہے'۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ ایسے لوگ دھو کے میں ہیں۔ اور وہ نادان ہیں جو جہنم میں لے جانے والے کام کریں اور پھر جنت کی امیدر کھیں۔

**436** 

حضرت عمر وبن عوف سے روایت ہے کہ آقا ومولی کے نفر مایا،
''خدا کی شم! مجھے تم پر فقر کا کوئی خوف نہیں لیکن مجھے بیا ندیشہ ہے کہ تمہارے لیے
دنیا کشادہ کردی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی اور تم دنیا میں رغبت
کرو گے جیسا کہ انہوں نے رغبت کی اور تم آخرت سے غافل ہوجاؤ گے جیسا کہ وہ
آخرت سے غافل ہوئے''۔ ( بخاری کتاب الرقاق)

اس حدیث پاک میں غیب بتانے والے آقا کر یم ﷺ نے بیغیبی خبر دی کہ مجھے تم پرفقر وافلاس کا کوئی خون نہیں البتہ بیخوف ہے کہ تمہارے پاس دولت آجانے کی وجہ سے تم اس کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل ہو جاؤگے۔ آج آج آپ دیکھے لیجے کہ اکثر مالدار مال کی محبت میں آخرت سے غافل ہیں۔

اگرچہاس ارشاد کے مخاطبین بظاہر صحابہ کرام ہیں جن کی ہادئ عالم ﷺنے ایسی بہترین تربیت فرمائی تھی کہ وہ خدا کے فضل وکرم سے دنیا کی ناجائز محبت ورغبت سے محفوظ رہے۔تاہم نبی کریم ﷺ کا بیار شادامت کی تعلیم کے لیے ہے تا کہ امت مال کی حرص وہوں میں مبتلا نہ ہو۔ اور جب مسلمان مالدار ہوجا ئیں تو وہ مال کے بُرے اثرات سے بیخے کی ضرور فکر کریں اور آخرت سے غافل نہ ہوجا ئیں۔

حضرت ابوسعیدخُدری کے سے روایت ہے کہ آقاومولی کے نے فرمایا، ''میں اپنے بعدتم پر جن چیزوں کا خوف کرتا ہوں، وہ دنیا کی تازگی اور زینت ہے؟ جوتم پر کھول دی جائے گی۔ کسی نے عرض کی، یارسول اللہ کے! کیا خیر بھی شرلاتی ہے؟ آپ خاموش رہے یہائنگ کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ پر وحی نازل ہور ہی ہے۔ پھر

آپ نے پسینہ یو نچھااورسائل کو بلایااوراسکی تعریف کی ، پھر فر مایا ،

''خیرشر کونہیں لاتی جیسے موسم بہار جو اُگا تا ہے، اس میں وہ بھی ہے جو پیٹ بھلا کر چو پائے کو ہلاک کر دیتا ہے یا بیار کر دیتا ہے سوائے اُس جانور کے جو سبزہ کھائے بہانتک کہ اس کا پیٹ خوب بھر جائے۔ پھر وہ دھوپ میں آ جائے، گو بر و پیشاب کرے اور پھر چرنے لگے۔ بلاشبہ یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے۔ جو اس مال کوت کے ساتھ لے اور جق کے ساتھ خرچ کرے تو یہ بہترین مددگار ہے اور جو اس کو ناحق لیتا ہے، وہ اُس چو پائے کی مثل ہے جو بہت کھا تا ہے اور سیر نہیں ہوتا۔ یہ مال قیامت کے دن اُس کے خلاف گواہ ہوگا'۔ (بخاری مسلم ، مشکلو ق کتاب الرقاق)

اس حدیث کے خاص نکات درج ذیل ہیں۔

وحی کے زول کے وقت حضورِ اکرم ﷺ کو پسینہ آجا تا تھا۔

مالِ غنیمت اوررزق کی کثرت خیر 'ہی ہے مگر بخل ،فضول خرچی ،حرص اوراس کے غلط استعال کی وجہ سے اسے شرکی بیاری لگ جاتی ہے۔

مثلاً موسم بہار میں اللہ تعالی سبزہ اُ گا تا ہے۔ بہار خیر ہے کہ سبزہ کا باعث ہے۔ مگر جو چو پائے ہوں کی وجہ سے بہت زیادہ سبزہ کھالیں وہ بیار ہوجاتے ہیں۔ دراصل وہ سبزہ کی وجہ سے بیار نہیں ہوتے ، ہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔اسی طرح جو شخص مال کی ہوں میں اپنے رب کو بھول جائے ، وہ بھی ہلاک ہوجا تا ہے۔

اگر چوپائے ہوں کی وجہ سے سبزہ کے ساتھ مضرِ صحت جڑی ہوٹیاں کھالیں ، تو بھی وہ پیار ہوجاتے ہیں۔ اسی طرح جو دنیا کا مال جمع کرنے کی ہوں میں حلال وحرام کی تمیز کھودے، وہ بھی ہلاک ہوجا تاہے۔

جب چوپائے کو بدہضمی ہوجائے تو وہ دھوپ میں کھڑا ہوجا تاہے۔ پھر جب پیٹ نرم ہوجائے تو جو پچھاس میں ہوتا ہے وہ خارج ہوجا تاہے۔ایسے ہی جب انسان حد سے تجاوز کرے اور اسے گنا ہوں کا مرض لاحق ہوتو اسے چاہیے کہ رحمتِ الٰہی کے یہ بیان ہوئی کہ اگرائے مال مل جائے تو خوش، ورنہ ناخوش ہوتا ہے۔ گویا ایسے حریص اور مفاد پرست کوکوئی بھی مال کے عوض خرید سکتا ہے۔

ایبا شخص اس قدر قابلِ نفرت و ملامت ہے کہ رحمتِ عالم ﷺ نے اس کی ہلاکت و بربادی کے لیے دعا فرمائی ہے۔ نیزیہ بھی فرمایا کہ' اسے کا نٹا گے تو نہ نککے' یعنی جب وہ کسی مصیبت میں کھینے تو کوئی اُسے نکا لنے والانہ ہو۔

اس دنیا پرست کے مقابل نبی کریم ﷺ نے مخلص مجاہد کا بھی ذکر فر مایا جوخدا کی راہ میں اس کی رضا کی خوش دلی سے کرے۔ میں اس کی رضا کی خاطر لڑے۔اسے جہاں ڈیوٹی دی جائے ،خوش دلی سے کرے۔ لوگ اس کی غربت کی وجہ سے اسے اپنے گھر نہ بلائیں ، اور نہ ہی اس کی کوئی جائز سفارش مانیں ،اُس کے لیے حضور ﷺ نے جنت کی خوشنجری دی ہے۔

**439** 

حضرت ابو ہر رہے ہے۔ دوایت ہے کہ سر کارِ دوعالم کے نے فر مایا،
''دینارودرہم کے بندوں پرلعنت کی گئی ہے''۔ (تر مذی، مشکوۃ کتاب الرقاق)
وہ شخص جو مال ودولت کا اس قد رلا کچی ہو کہ مال کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ اور
رسول کریم کی تعلیمات کا لحاظ نہ کرے، اور مال کے حصول ہی کواپنی زندگی کا مقصد
بنا لے، اور قبر و آخرت سے غافل رہے، ایسا شخص مال ودولت کا بندہ ہے اور مال و
دولت کے بندوں پرلعنت ہے۔

**40** 

حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آقاومولی ﷺ نے فرمایا، ''دنیااس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اوراس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اور اِسے وہی جمع کرتا ہے جس کوعقل نہ ہو''۔

(منداحمه بيهق في شعب الايمان ، مشكوة كتاب الرقاق)

سائے میں آ کرتوبہ کرے تا کہ اسے بھی اس مرض سے شفاملے۔

چوپایہ ہروفت نہیں کھاتا بلکہ جب وہ پہلا کھانا ہضم کرتا ہے تو کچھو تفے کے بعد دوبارہ کھاتا ہے۔ یونہی مسلمان کوچا ہیے کہ ہروفت نہ کمائے ، کچھوفت کمائے اور کچھ وفت اینے رب کی عبادت کرے۔

مال دیکھنے میں سرسبز اور میٹھالیعنی بہت پسندیدہ چیز ہے۔ اگر ناحق لیا جائے مثلاً سود، رشوت، چوری، دھوکہ ہے، تونری ہلاکت ہے۔ اور اگر جائز وحلال طریقے سے لیا جائے اور اس سے مستحقین کاحق ادا کیا جائے تو بید دنیا وآخرت میں، رحمتِ الہٰی کے حصول میں مددگار ہے۔ دنیا پرست فاسق کا مال قیامت میں اس کے فیق وفجور کا جبکہ مومن کا مال اس کے تقوی اور سخاوت کی گواہی دے گا۔

**438** 

حضرت ابو ہریرہ اسے روایت ہے کہ آقاومولی ان فرمایا،

''ہلاک ہوجائے دنیا کاغلام ،روپے پیسے کاغلام اوراعلیٰ کپڑوں کاغلام ،اگراس کو دیا جائے تو وہ خوش ہواور نہ دیا جائے تو ناراض رہے۔ وہ ہلاک ہوجائے ، برباد ہو جائے ، اور جب اسکے کا ٹا گئے تو ناراض رہے۔ وہ ہلاک ہوجائے ، برباد ہو جائے ،اور جب اسکے کا ٹا گئے تو نہ نکلے۔خوشخری ہوا س بندے کے لیے جواللہ کی راہ میں گھوڑے کی لگام پکڑے ہو، اس کے بال بکھرے ہوں اور پاؤں گرد آلود۔اگر بہرے کی ذمہ داری ہوتو پہرہ دے،اگر اخبازت بہرے کی ذمہ داری ہوتو پہرہ دے،اگر اخبازت مائے تو اجازت نہ ملے اوراگروہ کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے''۔

(بخاری کتاب الرقاق، مشکوة کتاب الرقاق)

جوشخص مال ودولت اورلباس وغیرہ کی محبت میں ایسا گرفتار ہو کہ اسے آخرت کی فکر نہ ہواوروہ اللہ تعالی اور اس کے حبیب ﷺ کے احکامات کی پرواہ نہ کرے، ایسا غافل اور دنیا پرست شخص دراصل مال ودولت کا بندہ اور غلام ہے۔اس کی غلامی کی علامت

ایک قبرستان کے باہر لکھاتھا،''بھی ہم بھی ایسے تھے جیسے آج تم ہو۔اورایک دن آئے گاکہ تم بھی ایسے ہوجاؤگے جیسے آج ہم ہیں''۔ ﴿42﴾

حضرت کعب بن ما لک ایسے والد کے دوایت کیا ہے کہ آقا و مولی نے نے فر مایا، ' دو بھو کے بھیڑ یے بکر یوں کے رپوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا کوئی آ دمی مال کی حرص اور جھوٹی عزت کی خاطر اپنے دین کا نقصان کر لیتا ہے'۔ (تر ذری ، دارمی ، مشکلو ق کتاب الرقاق)

جس طرح بھو کے بھیڑ ہے اگر بکریوں کے رپوڑ میں چھوڑ دیے جا ئیں تو وہ بیثار
کریوں کو چیر بھاڑ کر کے رکھ دیتے ہیں اسی طرح مال کا لالچ اورعزت وشہرت کی
خواہش دو بھو کے بھیڑ ہے ہیں جومومن کے دین کو تباہ و ہرباد کر دیتے ہیں۔
مال کی حرص رشتوں کا احترام اور حلال وحرام کی تمیز ختم کر دیتی ہے اور جھوٹی عزت
کا حصول بندے کوریا کا راور ظالم بنادیتا ہے۔

**43** 

حضرت حکیم بن حزام اسے روایت ہے کہ میں نے رحمتِ عالم اللہ سے مال کا سوال کیا تو آپ سے دوبارہ مال مانگا تو آپ نے بھرعطافر مایا۔اورارشا دفر مایا،

''یہ مال دیکھنے میں بہت سرسبز وشاداب اور ذائے میں میٹھا ہے۔جوکوئی اس کوکسی لا لیے کے بغیر لے گا، اُس کے لیے مال میں برکت ہوگی اور جواسے حرص ولا کی سے لے گا، اُس کے مال میں برکت نہیں ہوگی اور وہ اُس شخص کی مثل ہوگا جو کھا تا ہے اور سیز نہیں ہوتا۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے''۔

اور سیز نہیں ہوتا۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے''۔

( بخاری کیا۔ الرقاق)

دنیا فانی ہے، اس لیے جواسے اپنا گھر لیعنی مستقل ٹھکانہ سمجھے، وہ آخرت سے عافل ہے۔ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں۔ اگر 'دار' سے مرادعیش وعشرت کا گھر لیا جائے تو پھر مفہوم یہ ہوگا کہ دنیا کوعیش کا گھر وہی سمجھ سکتا ہے جس کو آخرت اور جنت پر یقین نہ ہو۔ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے،'اللہ کے بندے بیش پینہیں ہوتے'۔ (مشکوۃ)

اسی طرح دنیا کا مال اُسی کے لیے'' مال' ہے جوآ خرت سے غافل ہواوراس کے لیے آ خرت میں مال نہ ہو۔ کیونکہ وہ دنیا میں عیش کی خاطر مال جمع کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ مال اس لیے عطافر ما تا ہے تا کہ اِسے اُس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے۔

جو مال حرام ذریعہ سے کمایا جائے اور حرام کا موں میں خرچ کیا جائے ، وہ مال نہیں بلکہ وبال ہے۔ ایسامال برباد ہوجا تا ہے اور وہی مال محفوظ رہتا ہے جورب کی رضا کے لیے اُس کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ پس مومن عقل مند ہے جو آخرت کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور غافل بے وقوف ہے جود نیا کے لیے مال جمع کرتا ہے۔

**41** 

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ میں نے آقا و مولی کے و یہ فرماتے ہوئے سنا، 'اگر آدمی کے پاس مال یعنی سونے چاندی سے بھری ہوئی دو وادیاں ہوں تو بھی وہ چاہے گا کہ کاش اس کے پاس اسی طرح کی تیسری وادی بھی ہو۔ آدمی کے پیٹ کوتو صرف مٹی ہی بھرتی ہے اور جو تو بہ کرے ، الله تعالیٰ اس کی تو بہ کو قبول فرما تا ہے'۔ ( بخاری کتاب الرقاق )

آ دمی ہمیشہ دنیا کے مال کے لا کچ اور حرص وہوں میں مبتلار ہتا ہے۔ وہ جس قدر بھی مال کمانے کی ہوں اسے بے چین رکھتی ہے یہائنگ کہ وہ مر جا تا ہے تواس کے پیٹ کواس کی قبر کی مٹی بھردیتی ہے۔

اوپروالا ہاتھ مال دینے والا ہے اور ینچے والا ہاتھ مال لینے والا ہے۔خوش نصیب ہیں وہ جوخدا کے دیے ہوئے میں سے اُس کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں،ان کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ برکت سے مرادینہیں کہ مال زیادہ ملے بلکہ کم مال بندے کوزیادہ نفع دے اور اسے دلی سکون حاصل رہے، یہ برکت ہے۔

**44** 

حضرت عبدالله بن مسعود الله سے روایت ہے کہ آقاومولی ﷺ نے فر مایا، تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی ، یا رسول الله ﷺ! ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسانہیں جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو۔ آقاومولی ﷺ نے ارشاوفر مایا،

''تمہارا مال وہی ہے جوتم نے آ گے بھیج دیا یعنی خیرات کر دیا اور جو مال تم پیچھے حجور ہاؤ گے وہ تمہارے وارثوں کا مال ہے''۔ ( بخاری کتاب الرقاق )

جب کوئی شخص پنہیں چاہتا کہ اس کے وارثوں کے پاس تو مال ہوا وراس کے پاس نہ ہو۔ تو پھراس کے پاس مال رہنے کی یہی صورت ہے کہ وہ راہِ خدا میں صدقہ کرے اور اپنی آخرت کے لیے جمع کرلے۔ البتة ایک حدیث کے مطابق ورثاء کے لیے پچھ مال چھوڑ ناافضل ہے تا کہ وہ ما نگنے سے محفوظ رہیں۔

**45** 

حضرت ابوہریرہ ہے۔ سے روایت ہے کہ سرکارِ دوعالم ﷺ نے فرمایا،
''بندہ کہتار ہتا ہے، میرامال، میرامال! حالانکہ اس کا مال تین طرح کا ہے۔ ایک
وہ جو کھا کرختم کرلیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، دوسراوہ جوصد قد دے کر جع کرلیا۔ اور جو مال
اس کے علاوہ ہے، وہ بندہ تو جانے والا ہے اور اُسے لوگوں کے لیے جھوڑنے والا
ہے'۔ (مسلم، مشکل ق کتاب الرقاق)

بندہ فخر سے لوگوں کو بتا تا ہے، یہ میری کوٹھی ہے، یہ میری گاڑی ہے، میری اتن جائیداد ہے وغیرہ ۔ یہ تکبر ہی کی ایک صورت ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بندہ جو مال خود استعال کر لے، وہ اس کا ہے یا پھروہ مال جو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اُس کی راہ میں خرچ کردے، اس کا نفع اسے آخرت میں ضرور ملے گا۔ اس کے علاوہ اس کا تمام مال اس کے وارثوں کا ہے۔

بندہ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں اور میرامال، سب کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ نہ جانے مجھے کب موت آ جائے اور یہ مال وارثوں کا ہوجائے۔ یہ بات بھی ذہن شین رہے کہ امیر ہویا غریب کسی کے گفن میں جیب نہیں ہوتی۔

**46** 

حضرت ابوہریرہ کے سے روایت ہے کہ آقاومولی کے نے فرمایا، ''غنی ہونامال کی کثرت سے نہیں ہوتا بلکہ حقیقی غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہولیعنی مال سے بے نیاز ہو''۔ ( بخاری کتاب الرقاق )

دل کا قناعت پینداور دوسروں سے بے نیاز ہوناحقیقت میں غنی ہونا ہے۔امیری مال ودولت کی کثرت کا نام نہیں بلکہ دل کے بے نیاز ہونے کا نام ہے۔ مالدارا گر لا کچی ہوتو وہ فقیر ہے اورغریب اگر قناعت والا، بے نیاز ہوتو وہ امیر ہے۔

علاء کے نزدیک ،نفس کے غنی ہونے سے مرادعلمی وعملی کمالات کا حصول ہے کیونکہ اصل امیری کمال کے نزدیک دولتمند اصل امیری کمال کے ساتھ ہے، مال کے ساتھ نہیں۔اہلِ کمال کے نزدیک دولتمند مال سے نہیں ہوتا کیونکہ مال تو صرف قبر کے کنارے تک جاتا ہے مگرا عمال و کمال میت کے ساتھ جاتے ہیں۔ (اشعة اللمعات)

**47** 

حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت ہے کہ آقاومولی کے نے فرمایا،

میرے آقا ومولی کی ارشاد ہے، '' قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگراس منزل سے آسان ہوں گی اور ہے۔ اگراس منزل سے آسانی ہوں گی اور اگر پہلی ہی منزل دشوار ہوگئ تو بعد کی منزلیں بھی دشوار ہوجائیں گی۔ نبی کریم کی نے بیکس کی منظر کہیں اور نہیں دیکھا''۔

(ترمذى،ابن ماجه،مشكوة باب اثباتِ عذاب القبر)

#### €50}

حضرت عبداللہ بن مسعود کے سے روایت ہے کہ آقاومولی کے فرمایا،
''میں نے تم کوزیارتِ قبور سے منع کیا تھا۔ اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ
اس سے دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے'۔ (ابن ماجہ)
ابتدامیں حضور کے نے مسلمانوں کوقبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا کیونکہ لوگ نئے ساملام میں داخل ہوئے تھے، اس لیے خدشہ تھا کہ بت پرتی کے عادی ہونے کے باعث وہ قبر پرسی شروع نہ کردیں۔ جب ان کے دلوں میں اسلامی طور طریقے راسخ ہو گئے تو آپ نے قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت عطافر مادی۔
زیارتِ قبور کا فائدہ آقا کریم کے نیے روں کی زیارت موت یا ددلاتی ہے۔ (مسلم)
ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قبروں کی زیارت موت یا ددلاتی ہے۔ (مسلم)

حضرت انس سے روایت ہے کہ رحمتِ عالم شے نے فرمایا،
''بیشک بندہ کو جب قبر میں رکھ کراس کے ساتھی واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آ واز کوسنتا ہے۔ پھراس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں جواس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ توان صاحب (حضرت محمد شے) کے متعلق کیا کہتا تھا؟اس سوال پر مسلمان کہتا ہے، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔اس پر فر شتے کہتے ہیں، تم دوز خ میں اپنا ٹھکانا

''جب کوئی شخص مرجا تا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، تونے آگے کیا بھیجا ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں، اس نے بیچھے کیا چھوڑا ہے؟''(بیہ قی فی شعب الایمان، مشکوة)
دنیا والے اپنی محدود سمجھ کے مطابق اس کی وراثت اور جائیداد کے متعلق گفتگو کرتے ہیں جبداصل گھر تو آخرت کا ہے۔ اس لیے فرشتے یہ پوچھتے ہیں کہتم نے آخرت کے لیے بھی کوئی''جائیداذ'' بنائی یانہیں۔ جہاں چندسال رہنا ہے وہاں کے لیے بندہ ساری زندگی مال جمع کرنے میں گزار دیتا ہے تو جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے اسے اُتناہی زیادہ''مال''جمع کرنا چاہیے۔

#### **48**

حضرت انس سے روایت ہے کہ سر کارِ دوعالم شکے فرمایا،
''میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ دو واپس لوٹ آتی ہیں اوا یک اس کے
ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے اہل وعیال، اس کا مال اور اس کے اعمال
جاتے ہیں۔ اس کا اہل وعیال اور مال تو لوٹ آتے ہیں اور اس کے اعمال ساتھ رہ
جاتے ہیں۔ ( بخاری مسلم مشکوۃ کتاب الرقاق )

جوچیز دفن کے بعد بھی میت کے ساتھ رہتی ہے وہ اس کے اعمال ہیں۔اگراعمال ایسے ہیں تو میت کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے ورنہ جہنم کا گڑھا۔اس لیے میہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دنیا میں نیک اعمال کریں تا کہ قبر میں پریشانی نہ ہو۔

#### **49**

حضرت عثمان کے بارے میں روایت ہے کہ وہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے توا تناروتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہوجاتی۔ جب ان سے بوچھا گیا کہ جنت اور دوزخ کے ذکر پر تو آپ کورونانہیں آتا مگر قبرستان میں آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا،

ہے،اسےاس کے ٹھانے سے اللہ تعالی ہی بیدار کرے گا۔

اگر مردہ منافق ہوتا ہے تو فرشتوں کو جواب دیتا ہے،'' میں ان کونہیں جانتا۔ میں نے لوگوں سے جو پچھان کے متعلق سنا، وہی میں بھی کہتا تھا''۔ فرشتے کہتے ہیں، ہمیں علم تھا کہ تو یہی جواب دےگا۔ پھروہ زمین سے کہتے ہیں، سمٹ جا۔ تو زمین سمٹتی ہے اور قبراس قدر تنگ ہوجاتی ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں میں اور بائیں پسلیاں دائیں میں چلی جاتی ہیں۔ وہ قیامت تک اس عذاب میں مبتلار ہتا ہے۔

(ترمذي، مشكوة باب اثبات عذاب القبر)

حضرت براء بن عازب کے سے مروی حدیث کے آخر میں یہ بھی ہے کہ پھراس پرایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایسا گرز ہوتا ہے کہ اگروہ گرز پہاڑ پر مارے توریزہ ریزہ ہوجائے۔ فرشتہ اس گرزسے اس مردہ کو مارتا ہے تو اس کی چیخ کوجن اور انسان کے سواسب سنتے ہیں۔ اس ضرب سے وہ مردہ مٹی ہوجا تا ہے پھراس میں روح لوٹائی جاتی ہے (اور یہی عمل دہرایا جاتا ہے)۔

(مسنداحمر، ابوداؤد، مشکوة باب اثبات عذاب القبر) رب کریم ہمیں قبر کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ \$54\&

حضرت ابوسعید کے سے روایت ہے کو غیب بتانے والے آقا کے نفر مایا،
ایک دن آقا کریم کے نماز کے لیے تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ ہنس رہے
ہیں۔ آپ نے فرمایا،''اگرتم لذتین ختم کرنے والی چیز موت کوزیادہ یاد کرو تو وہ تم کو
اس (غفلت والی ہنسی) سے روک دے، لہذا تم موت کوزیادہ یاد کیا کرو۔ حقیقت یہ
ہے کہ قبر ہرروزیکارتی ہے، میں مسافروں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا

د مکھاو، بیشک اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کے ٹھکانے سے تبدیل فر مادیا ہے۔

جب منافق اور کافرسے میسوال ہوتا ہے کہ 'نم ان صاحب کے متعلق کیا کہتے سے' تو وہ کہتا ہے ، 'نمین ہیں جانتا۔ جولوگ کہا کرتے تھے، میں بھی وہی کہتا تھا' ۔اس پراس سے کہا جاتا ہے ، ''نہ تو نے جانا اور نہ تو نے پڑھا'' ۔ پھراسے لوہ کے کوڑے سے مارا جاتا ہے جس سے اس کی چیخ نکلتی ہے اور بی آ واز جن وانسان کے سواساری معلوق سنتی ہے' ۔ ( بخاری ، مسلم ، مشکو قاباب اثبات عذاب القبر )

قبر میں پہلاسوال یہ ہوتا ہے، تیرارب کون ہے؟ پھریہ سوال ہوتا ہے، تیرادین کیا ہے؟ پھر نبی کریم ﷺ کا جلوہ دکھا کرآپ کے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ ضجح جواب نہ دینے پرکہا جاتا ہے، '' نہ تونے جانا اور نہ تونے پڑھا''۔ پس ہر مسلمان پرلازم ہے کہوہ رسولِ معظم ﷺ کی شان وعظمت کے متعلق علماءِ حق سے سیکھے یا پڑھے، اور ضجح عقائد رکھے تا کہ قبر میں حضور ﷺ کی معرفت نصیب ہو۔

**€52** 

حضرت ابوہریہ کے سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا کے فرمایا،
''جب میت کو فن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ چہرے اور نیلی آئکھوں
والے دوفر شتے آتے ہیں۔ان میں سے ایک کومنگر اور دوسرے کوئکیر کہا جاتا ہے۔وہ
مردے سے حضور کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ تو دنیا میں ان کے متعلق کیا کہا کرتا
تھا؟ اگر مردہ مومن ہے تو کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ بیاللہ کے بندے اور رسول
ہیں۔اوروہ کلمہ شہادت بڑھتا ہے۔

اس پرفرشتے کہتے ہیں، ہمیں علم تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھراس مردے کی قبرکو ستر ستر ستر گز کشادہ کردیا جاتا ہے۔ پھرفرشتے اس سے کہتے ہیں، تو ایسے سوجا جیسے دلہن سوتی ہے جسے اس کامحبوب ہی جگا تا ہے۔ پھروہ سوتا

پناه نه مانگی هو ـ ( بخاری مسلم ، مشکو ة باب اثبات عذاب القبر )

قبر کاعذاب و ثواب حق ہے۔حضور ﷺ ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے ،ہمیں بھی بید عاکر نی جا ہیے۔اللہ تعالی قبر کے عذاب سے بچائے ، آمین۔ ﴿56﴾

حضرت أبی بن کعب کے سے روایت ہے کہ جب دو تہائی رات گذر جاتی تو نورِ مجسم رسولِ معظم کے بیدار ہوتے اور فرماتے ،''اے لوگو! اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ بلا دینے والی آگئی اور پیچھا کرنے والی اس کے پیچھے آرہی ہے۔ موت اپنی حقیقت کے ساتھ آگئی'۔ (ترمذی)

مختلف احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا ومولی کا معمول تھا کہ آپ مغاز عشاء کے بعد آرام فرمائے۔ جب تہائی رات گزرتی تو بیدار ہوکر عبادتِ الہی میں مشغول ہوجائے۔ جب دو تہائی رات گزرتی تو اپنے امتوں کو بھی تہجد کے لیے بیدار کرنا چاہتے۔ بلاشبہ بندوں کو نیند سے بیدار کر کے عبادت کے لیے مستعد بنانے میں موت کی تکالیف اور قیامت کی ہولنا کیوں کا ذکر بہت مؤثر ہے۔

ہلادینے والی سے مراد پہلاصور ہے جس سے قیامت آئے گی اور پیچیے آنے والی سے مراد دوسراصور ہے جس سے سب مردے دوبارہ زندہ ہونگے ۔اس ارشاد کا مقصد یہی ہے کہ موت اچا نک آنے والی ہے اس لیے جلدی جلدی نیکیاں کرلو۔

\$75 \&

حضرت عدى بن حاتم الله سے روایت ہے كہ آقا و مولى الله نے فر مایا،
"" تم میں سے ہر شخص سے (قیامت میں) اُس كا رب اس طرح بلا واسطه كلام
فر مائے گا كہ اس كے اور رب كے درميان نه كوئى ترجمان ہوگا نه ہى كوئى پردہ ليس
جب بندہ اپنى دائيں جانب ديكھے گا تو اُسے سوائے اُسكے اعمال كے پچھ نظر نہ آئے گا

گھر ہوں اور میں کیڑوں کا گھر ہوں۔

جب مومن دفن کیا جاتا ہے تو قبراس سے کہتی ہے، تیرا آنا مبارک ہو۔ جتنے لوگ مجھ پر چلتے تھے،ان سب میں تو مجھے بہت پیارا تھا۔ آج تو میرے پاس آیا ہے تواپنے ساتھ میرااچھا برتا وَدیکھ لے۔ پھر قبر حدِ نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے۔

اور جب کوئی بدکار یا کافر دفن کیا جاتا ہے تو قبراً سے کہتی ہے، تیرا آنا مبارک نہیں۔ جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے، مجھان میں تو سخت ناپسند تھا۔ آج تو میرے قبضے میں آگیا ہے تو دیکھ! میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ پھر قبراس پر تنگ ہوجاتی ہے اورائے اتناد باتی ہے کہاس کی پسلیاں إدھر سے اُدھر ہوجاتی ہیں'۔ موجاتی ہے کہاس کی پسلیاں اِدھر سے اُدھر ہوجاتی ہیں'۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم کے نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کراس کی مثال سمجھائی۔ اورار شادفر مایا،

'' پھراُس پرستر (۷۰) اژدھے مسلط کردیے جاتے ہیں، جن میں سے اگرایک بھی زمین پر پھونک ماردے تو زمین قیامت تک پچھ نہ اُگائے۔ وہ اژدھے اُسے قیامت تک کا ٹنے اورنو جے رہیں گے۔

پھرغیب بتانے والے رسول ﷺ نے فر مایا ، قبریا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھاہے'۔ (تر مذی)

اس حدیث مبار کہ کا خلاصہ ہہ ہے کہ موت اور قبر کی یا دغفلت کاعلاج ہیں۔مومن کوچا ہیے کہ کسی وقت بھی اپنے انجام سے غافل نہ رہے۔

855

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رحمتِ عالم ﷺ نے فرمایا، ''عذابِ قبرحق ہے''۔سیدہ عائشہ رضی الله عنہا فرماتی ہیں،اس کے بعد میں نے آقاو مولی رسولِ معظم ﷺ کی کوئی نماز ایسی نہ دیکھی جس کے بعد آپ نے عذابِ قبر سے **459** 

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الدعنہا سے روایت ہے کہ آقا ومولی کے فرمایا،
''کوئی شخص ایسانہیں کہ جس سے حساب لیا جائے اور وہ ہلاک نہ ہو'۔ میں نے عرض کی، یارسول اللہ کے ایا اللہ تعالی کا بیارشا دنہیں کہ''عنقریب اس سے آسانی کے ساتھ حساب لیا جائے گا'۔ ارشا دفر مایا، بیصرف حساب پیش ہونا ہے اور جس سے حساب کے وقت یو چھ کچھ ہوئی وہ ہلاک ہوجائے گا۔ ( بخاری مسلم )

آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کریم ﷺ کو بید دعا مانگتے سنا، ''الہی! مجھ سے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے وض کی، آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ بی ہے کہ اللہ کریم بندے کے اعمال نامہ کودیکھے اور اس سے درگز رفر مائے۔ اور جس سے حساب میں پوچھ کچھ ہوئی وہ ہلاک ہوجائے گا۔ (منداحمہ)

گویا جس سے جرح ہوئی کہ کیا کیا اور کیوں کیا، وہ مصیبت میں پھنس جائے گا۔ ﴿60﴾

اُمُّ الْمُؤْمنين سيده عائشه رضى الدُّعنها نے جہنم کا ذکر کیا تو رونے لگیں۔ آقا کریم ﷺ نے فرمایا، تم کیوں روئیں؟ انہوں نے عرض کی، میں نے جہنم کا ذکر کیا تو مجھے رونا آگیا۔ کیا آپ قیامت میں اپنے گھر والوں کو یا در کھیں گے؟

حضورِ اکرم ﷺ نے فرمایا، تین مقامات پرکوئی کسی کو یا زنہیں کرے گا۔ایک میزان پر جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ اس کا نامہُ اعمال ہاکار ہایا بھاری۔ دوسرے نامہُ اعمال دیے جانے کے وقت جبکہ کہا جائے گا، آؤاپی کتاب پڑھو۔ جب تک بندہ یہ نہ جان لے کہ اس کی کتاب کیسے ملتی ہے، دائیں ہاتھ میں یا بائیں میں یا پیٹھ کے پیچھے سے۔ تیسرے پلِ صراط کے پاس جبکہ اسے جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا۔

(ابوداؤد، مشكوة كتاب الفتن)

اور جب بائیں جانب دیکھے گا تو وہاں بھی اُسکے اعمال کے سوا پیجھ نظر نہ آئے گا۔ اور وہ جب سامنے دیکھے گا تو اسے آگ ہی آگ نظر آئے گی۔ پس اے لوگو! جہنم کی آگ سے بچو منواہ کھجور کا ایک خشک ٹکڑا ہی دے کراس سے بیخے کی فکر کرو''۔

(بخاری مسلم مشکوة كتاب الفتن)

انسان آج دنیاوی زندگی میں اعمال کے اچھایا برا ہونے کی خاص پرواہ نہیں کرتا لیکن کل قیامت کو اندازہ ہوگا کہ ایمان کے بعد اصل اہمیت اعمال ہی کی ہے جب اُسے دائیں اور بائیں اعمال ہی نظر آئیں گے۔اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صدقہ خیرات دوز خ سے بیخے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رحمتِ عالم کے نے مجور کا ایک خشک ٹکڑا صدقہ دینے کی مثال اس لیے ارشاد فرمائی تا کہ ہم کسی چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں اور جہنم کی آگ سے بیخے کی ہمکن فکر کریں۔

**§**58

حضرت مقداد کے دن سورج مخلوق کے قریب ہوجائے گا یہائنگ کہ ایک میل کے اسلامیل کے دن سورج مخلوق کے قریب ہوجائے گا یہائنگ کہ ایک میل کے فاصلے پر ہوگا۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق لیسنے میں غرق ہونگے۔ پسینہ کسی کے شخوں تک، بعض کے گھٹنوں تک اور بعض کی کمر تک ہوگا جبکہ بعض کا پسینہ ان کے منہ میں جارہا ہوگا'۔ پھر رسولِ معظم کے اپنے مبارک ہاتھ سے دہن اقدس کی طرف اشارہ فرمایا۔ (مسلم، ترفدی)

قیامت کے دن سورج نہایت قریب ہوگا اورلوگ اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے لیسنے میں ہونگے ۔ بعض کے جسموں کے مختلف حصوں تک پسینے ہوگا جبکہ حضا کہ پینے میں ڈو بے ہوں گے۔ یہ حال گنا ہگاروں کا ہوگا جبکہ صالحین عرشِ الٰہی کے سائے میں آرام وسکون سے بیٹھے ہوں گے۔

کوٹر کے جام بھر بھر کر عطافر ماتے ہوں گے۔بقول مولا ناحسن رضا بریلوگ، فقط اتناسبب ہے انعقادِ بزم محشر کا کہ اُن کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے ﴿62﴾

حضرت عثان ﷺ نے روایت ہے کہ نو رجسم سیدِ عالم ﷺ نے فر مایا، '' قیامت کے دن تین قتم کے لوگ شفاعت کریں گے۔انبیاء،علماءاور شہداء''۔ (ابن ماجبہ، مشکلو قر کتاب الفتن)

حدیث پاک میں خاص شفاعت کا ذکر ہے جوانبیاء،علماءاور شہداء فر مائیں گے لیکن اس کےعلاوہ بعض صالحین اور متقی لوگ بھی شفاعت کریں گے بلکہ چھوٹے بچے بھی اپنے والدین کی شفاعت کریں گے۔

**€63** 

حضرت ابوسعید خُدری ﷺ نے فرمایا، ''میری امت میں بعض لوگ وہ ہونگے جو جماعتوں کی شفاعت کریں گے، اور بعض قبیلوں یا قوموں کی سفارش کریں گے اور بعض وہ ہونگے جو (۴۸ افراد تک کے) گروہ کی شفاعت کریں گے جبکہ بعض وہ ہونگے جوایک آ دمی کی شفاعت کرسکیں گے یہانتک کہان کی شفاعت سے وہ جنت میں بہنچ جائیں گے'۔ (ترندی)

اس حدیث مبار کہ سے معلوم ہوا کہ سابقہ حدیث میں مذکور تین گروہوں کے علاوہ بھی صالحین جماعتوں قبیلوں اور مختلف افراد کی شفاعت کریں گے۔

**464** 

حضرت انس سے روایت ہے کہ رحمتِ عالم کے نے فرمایا، ''قیامت کے دن جہنمی صفیں بنائے کھڑے ہونگے کہ ایک جنتی ان کے پاس سے گزرے گا۔ تو ان میں سے ایک آ دمی کے گا،اے فلاں! کیا آپ جھے نہیں بہجانتے؟ اُمُّ المؤمنین کا جہنم یاد کر کے رونا ان کے ایمان کے کمال کی دلیل ہے کہ جنتی ہونے کے باوجود خوف خدا کی وجہ سے رور ہی ہیں۔ہم جیسے گنا ہگاروں کو تو جہنم کی آگ کا بہت زیادہ خوف ہونا جا ہیے۔

نی کریم ﷺ نے عام لوگوں کا ذکر فرمایا کہ کوئی شخص بھی اُس وقت تک اپنے بیوی بچوں کویا دنہیں کرے گا جب تک وہ تین مقامات پر کامیاب نہ ہوجائے۔میزان پراس کا نیکیوں کا پلیہ بھاری ہو، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے اور وہ پلِ صراط سے بخیریت گزرجائے۔رحمتِ عالم ﷺ کو تو اُس دن اپنی اُمت کی فکر لاحق ہوگی ،اس کا ذکر اگلی حدیث میں موجود ہے۔

**√61** 

حضرت انس کے سے روایت ہے کہ میں نے آقا کریم کے سے عرض کیا،آپ قیامت کے دن میری شفاعت فرمائے گا۔ارشاد فرمایا، میں تمہارا میکام کردوں گا۔ میں نے عرض کی،یارسول اللہ کے! میں اُس روز آپ کوکہاں تلاش کروں؟

فرمایا،سب سے پہلے مجھے پلِ صراط پر دیکھنا۔ میں نے عرض کی ،اگر میں آپ کو پلِ صراط پر نہ پاسکوں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ فرمایا، تو پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی ،اگر میں آپ کو میزان پر بھی نہ پاسکوں تو پھر؟ فرمایا، تو پھر مجھے حوض کوثر کے پاس تلاش کرنا ، کیونکہ میں ان تین مقامات کے سوا کہیں اور نہیں جاؤں گا۔ (تر مذی ، مشکلو ق کتاب الفتن )

علاء فرماتے ہیں کہ آقا کریم کے میزان پرنگاہ رحت ڈال کراپنے غلاموں کے نیکیوں کے بیاب بھاری بناتے ہوں گے۔ پلِ صراط پر جب گناہ گاراڑ کھڑاتے ہوں گے تو آپ دَبِّ سَلِّمُ دَبِّ سَلِّمُ پکارکرانہیں بل پر سے سلامتی سے گزارتے ہوں گے اور جب پیاسے امتی حوض کوٹر پر آئیں گے تو سرکارانہیں اینے دستِ اقدس سے گے اور جب پیاسے امتی حوض کوٹر پر آئیں گے تو سرکارانہیں اینے دستِ اقدس سے

آ گ کی حرارت کے برابر ہے''۔ ( بخاری مسلم )

حدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ دوزخ کی آگ، دنیا کی آگ سے ستر گنازیادہ تیز ہے۔ ایک وجہ یہ بھھ میں آتی ہے کہ دنیا کی آگ ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے جبکہ دوزخ کی آگ مجرموں کوسزادینے کے لیے ہے اس لیے وہ زیادہ تیز بنائی گئی۔ ﴿67﴾

حضرت ابوسعید ﷺ سے روایت ہے کہ جانِ کا ئنات ﷺ نے فر مایا، ''اگر غَسَّاق کا ایک ڈول اس دنیا میں بہا دیا جائے تو ساری دنیا والے اس کے لغفن سے سخت بد بومیں مبتلا ہوجائیں''۔ (تر مٰدی،مشکوة)

غَسَّاق سے مراد وہ سرٹری ہوئی پیپ ہے جوجہنیوں کے زخموں سے نکلے گی۔اس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے،

﴿ لا يَذُو ُ قُونَ فِيهَا بَرُدًا وَ لا شَرَابًا ٥ إِلَّا حَمِيهُمَا وَ عَسَّاقًا ٥ ﴾

" (دوزخی) دوزخ میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کو،
مگر کھولتا پانی اور دوز خیوں کی جلتی پیپ '۔ (النبا:۲۲-۲۲)
افسوس اُن بدنصیب مجرموں پر جنہیں یہ بد بودار پیپ بلائی جائے گی۔

(68)

حضرت ابن عباس رض الله عنها سے روایت ہے کہ سرکارِدو عالم الله فی نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ﴿ يَآتُيْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اللَّهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُسلِمُونَ ﴾ ''اے ایمان والو! الله سے ڈروجیسا اُس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہر گزنہ مرنا مگر مسلمان'۔ (ال عمران ۲۰۱۰) نز الایمان)

پھر فر مایا، اگر' ذَوَّقُوُم'' کا ایک قطرہ اس دنیا میں ٹپکایا جائے تو دنیا والوں کی تمام چیزیں خراب اور بد بودار ہوجائیں، پس اُن لوگوں پر کیا گذرے گی جن کا کھانا یہی میں نے آپ کوایک بار پانی پلایا تھا۔ دوسرا کھے گا، میں وہ ہوں جس نے آپ کووضو کے لیے پانی دیا تھا۔ پس وہ جنتی اللہ تعالی سے ان کی شفاعت کرے گا اور انہیں جنت میں داخل کرادے گا'۔ (ابن ماجہ، مشکلو قر کتاب الفتن )

اہلِ ایمان میں سے گنا ہگارلوگ جنہیں جہنم میں جانے کا حکم دیا گیا ہوگا، وہ اہلِ جنت میں سے گنا ہگارلوگ جنہیں جہنم میں جانے کا حکم دیا گیا ہوگا، وہ اہلِ جنت میں سے اپنے کسی جانے والے کو پہچان کراسے اپنی نیکی یا ددلا ئیں گے۔ اور پھر اس جنتی کی سفارش سے وہ گنا ہگار بخشے جائیں گے۔معلوم ہوا کہ صالحین اور متی لوگوں سے دوستی اور تعلق رکھنا چا ہیے کیونکہ یعلق قیامت کے دن کام آئے گا۔
سے دوستی اور تعلق رکھنا چا ہیے کیونکہ یعلق قیامت کے دن کام آئے گا۔

حضرت نعمان بن بشیر کے سے روایت ہے کہ سیدِ عالم کے لیے آگ کا جوتا اور دو
''دوز خیوں میں سب سے ملکے عذاب والا وہ ہوگا جس کے لیے آگ کا جوتا اور دو
تسمے ہونگے جس کی تیش سے اس کا دماغ ایسے اُبلتا ہوگا جیسے ہانڈی اُبلتی ہے۔ وہ سے سمجھے گا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اسے دیا جارہا ہے حلانکہ وہ سب دوز خیوں میں
ملکے عذاب والا ہوگا''۔ (بخاری مسلم)

دوزخ کے مختلف طبقے ہیں اور ہر طبقے کا عذاب الگ الگ ہے۔ دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب جسے دیا جائے گا اُسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے اس کا د ماغ ایسے کھولتا ہوگا جیسے ہانڈی کھولتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک.

**466** 

حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت ہے کہ آقا ومولی کے نے فرمایا،
"اِس دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یارسول اللہ کے! یہی آگ کا فی تھی۔ فرمایا، دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں اُنہتر درجہ بڑھا دی گئی ہے اور ہر درجہ کی حرارت دنیا کی

"زَقُوُم" ہوگا۔(تر مذی مشکوۃ)

قرآن كريم ميں ہےكہ" زَقُوم" جَہْم والوں كى خوراك ہے۔ارشادہوا، ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ٥ طَعَامُ الْآثِيمِ٥ كَالْمُهُلِ يَعْلِيُ فِي الْبُطُونِ٥ كَعَلَى الْحَمِيْمِ٥﴾

''بیشک تھو ہڑکا پیڑ گنا ہگاروں کی خوراک ہے، گلے ہوئے تا نبے کی طرح پیڑں میں جوش مارتا ہے، جیسے کھولتا یانی جوش مارے''۔(الدخان:۳۳–۴۷)

مقام غور ہے کہ اگرایک قطرہ زَقوم کی کڑواہٹ سے زمین کی تمام چیزیں بد بودار ہوجائیں تواس کا کھاناکس قدر تکلیف دہ ہوگا۔لیکن دوز خیوں پرالیں سخت بھوک مسلط کی جائے گی کہ وہ زَقوم کھانے برمجبور ہوئگے۔

#### **469**

حضرت ابوا مامه هست روایت ہے کہ غیب بتانے والے رسول کے نے اللہ تعالی کے ارشاد ﴿ یُسُقِی مِنُ مَّآءِ صَدِیْدٍ یَّتَجَرَّعُهُ ﴾ 'اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، بمشکل اس کا تھوڑ اتھوڑ اتھوڑ اتھوڑ اتھوڑ اتھوڑ اتھوڑ اتھوڑ اتھوڑ الھونٹ لے گا'' کے متعلق فرمایا،

''یاس کے منہ کے قریب کیا جائے گا، وہ اسے ناپیند کرے گا۔ یہ جب اس کے منہ کے قریب کیا جائے گا، وہ اسے ناپیند کرے گا۔ یہ جب اس کے چہرے کی کھال گرجائے گا۔ پھر جب اسے پیے گا تو بیاس کی آ نتیں کاٹ دے گا اور اس کی پیٹھ کے راستے نکل جائے گا۔ رب تعالی کا ارشاد ہے،

﴿وَسُقُوا مَآءً حَمِيهُما فَقَطَّعَ امُعَآءَ هُمُ

''اورانہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا کہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کردے'۔ ﴿وَإِنْ يَسْتَغِيثُوْا يُغَاثُوا بِمَآءٍ كَالْمُهُلِ يَشُوى الْوُجُوهَ بِئُسَ الشَّرَابُ ﴾ ''اور اگریانی کے لیے فریاد کریں توان کی فریادری ہوگی اُس یانی سے جو کھولتی

ہوئی دھات کی طرح ہے جواُن کے منہ بھون دےگا، کیا ہی بُراپینا ہے'۔

(ترمذي، مشكوة باب صفة النار)

''صدید'' سے مرادوہ بیلی پیپ ہے جس میں خون کی آمیزش ہو۔ دوز خیوں کو کھی ''صدید'' پلایا جائے گا بھی'' حمیم'' اور بھی'' غساق''۔ یہ تینوں سخت گرم اور بد بودار مشروب ہیں جوجہنم والوں کے لیے ہیں۔

#### **470**

حضرت ابودرداء ﷺ نے فرمایا،

''دوز خیول پر بھوک مسلط کی جائے گی اور یہ بھی ان پرایک طرح کاعذاب ہوگا۔
چنانچہوہ فریاد کریں گے تو انہیں''ضریع'' کا کھانا دیا جائے گا جو نہ انہیں موٹا کرے گا
اور نہ ہی بھوک دور کرے گا۔ پھروہ کھانا مانکیں گے تو انہیں کا نئے دار کھانا دیا جائے گا۔
انہیں یاد آئے گا کہ دنیا میں وہ گلے میں اٹلنے والے کھانے کو پانی سے نگل جاتے تھے
انہیں یاد آئے گا کہ دنیا میں وہ گلے میں اٹلنے والے کھانے کو پانی سے نگل جاتے تھے
الہذا وہ پانی مانکیں گے۔ تو لوہ کے کانٹوں کے ساتھ گرم پانی ان کی طرف بھینکا
جائے گا جسے وہ منہ کے قریب کریں گے تو وہ بھن جائے گا۔ اور جب بہی میں داخل
ہوگا تو پہیے کی ہر چیز کو کائے دے گا۔

وہ کہیں گے، جہنم کے دربانوں کو بلاؤ۔ دربان کہیں گے،''کیا تمہارے پاس رسول واضح معجزات لے کرنہیں آئے تھے؟''۔ وہ کہیں گے،''ہاں، بیشک'۔ دربان کہیں گے،''اچھاتواب پکارومگر کا فرول کی پکار برکار ہوتی ہے'۔

دربان کہیں گے،" (جہنم کے داروغہ) مالک کو پکارؤ'۔ وہ پکاریں گے،"اے مالک! تمہارارب ہماراقصہ ختم کردئے'۔ مالک جواب دےگا،'"تم یونہی رہوگے یعنی عہمیں موت نہیں آئے گی'۔ راوی کہتے ہیں، ان کے پکارنے اور مالک فرشتہ کے جواب دینے میں ایک ہزارسال کا وقفہ ہوگا۔

پھر در بان کہیں گے، ''اب اپنے رب کو پکارو کیونکہ تمہمارے رب سے بہتر کوئی نہیں''۔وہ پکاریں گے،اے ہمارے رب! ہمیں اس عذاب سے نجات دے۔اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو بیشک ظالم ہوں گے۔اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا، ''دور ہو جاؤ،اوراسی عذاب میں ذلت کے ساتھ رہو،اور مجھ سے بات مت کرؤ'۔

اُس وقت وہ ہر بھلائی سے مایوں ہوجائیں گے، چینیں چلائیں گے اور حسرت و افسوں کریں گے'۔ (جامع تر مذی ابواب صفة الجهنم)

318

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے فرمایا،
''جہنم کی آگ میں سوائے بد بخت کے کوئی نہیں جائے گا''۔ صحابہ کرام نے عرض
کی، یا رسول اللہﷺ! بد بخت کون ہے؟ فرمایا،''وہ جواللہ کی فرمانبرداری کے کام نہ
کرے اوراس کی نافرمانی نہ چھوڑے''۔ (ابن ماجہ، مشکلوۃ)

اگرجہنم میں دائمی طور پر جانا مراد ہوتو پھر بد بخت سے مراد کا فر ہے اور اگر مطلقاً جہنم میں جانا مراد ہوتو پھر بد بخت سے مراد بد کار ہے خواہ کا فر ہویا فاسق ۔ پس مسلمان کوچا ہے کہ اللہ اور رسول کی کی نافر مانی سے توبہ کرے اور ان کی اطاعت میں زندگی گزارے تا کہ جہنم کی آگ اور اس کے عذاب سے محفوظ رہے۔

حضرت انس کے دن دوز خیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لا یا جائے گا جس کی تمام ''قیامت کے دن دوز خیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لا یا جائے گا جس کی تمام دنیاوی زندگی عیش و آرام سے گذری ہوگی۔ پھراسے دوز خ کی آ گ میں ایک غوطہ دیکر نکال لیا جائے گا اور پوچھا جائے گا، کیا تو نے بھی اچھی حالت بھی دیکھی ہے، کیا تو نے بھی عیش و آرام بھی دیکھا ہے؟ وہ کے گا، خدا کی قشم!یارب! بھی نہیں۔

پھر جنتیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گاجس کی تمام زندگی دنیا میں دکھوں اور تکالیف میں گذری ہوگی۔اس کو جنت میں ایک فوطہ دے کر نکال لیا جائے گا اور پوچھا جائے گا، کیا تو نے بھی کوئی دکھ دیکھا ہے، کیا تجھ پر بھی کوئی تکلیف آئی ہے؟ وہ کہے گا، خدا کی فتم! نہیں۔یارب! میں نے بھی کوئی دکھ نہیں پایا اور میں بھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، ۔(مسلم)

معلوم ہوا کہ جہنم کا عذاب اس قدر سخت اور تکلیف دہ ہے کہ اس کا ایک لمحہ ساری زندگی کا عیش و آرام بھلادے گا اور جنت اس قدر راحت وسکون کا سرچشمہ ہے کہ اس کا ایک لمحہ ساری زندگی کے دکھاور تکالیف کو بھلادے گا۔

## **€73**

حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت ہے کہ رحمتِ عالم کے نے فرمایا،
''جوڈرتا ہے وہ اندھیرے میں اُٹھتا ہے اور جواندھیرے میں اُٹھتا ہے وہی منزل
پر پہنچتا ہے ۔ خبر دار! اللّٰہ کا سودا بہت قیتی اور مہنگا ہے ۔ خبر دار! اللّٰہ کا سودا جنت ہے''۔

(تر مٰہ کی مشکلو قرکتا ہے الرقاق)

اندھیرے میں اُٹھنے سے مراد ہے، رات کے شروع ہی میں چل پڑنا۔ کیونکہ قافوں پراکثر حملے رات کے آخری حصے میں ہوتے تھے۔اس مثال کے ذریعے ہمیں یہ سے جمایا گیا کہ جس طرح لٹیروں کے حملے سے ڈرنے والے اپنی نیندوآ رام قربان کر کے رات کے شروع ہی میں سفر کا آغاز کردیتے ہیں اسی طرح راوِ آخرت کے مسافروں کو چاہیے کہ وہ اپنی منزل یعنی جنت پانے کے لیے اپنی لذتوں کو قربان کریں اور شیطان کے حملے سے تفاظت کی تدبیر اپنا کیں۔

پھر فرمایا،اللہ تعالیٰ کاسودا،''جنت''ایسی فیمتی اور مہنگی ہے کہ جس کی خاطر بندےکو اپنی نفسانی خواہشات کےخلاف اپنے جان و مال کی قربانی دینی ہوگی۔

حضرت عبدالله بن مسعود الله عندوايت ب كه غيب دان رسول الله فرمايا، ''جنت تم میں سے کسی کی جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے اور جہنم بھی اس طرح ہے'۔ (بخاری کتاب الرقاق)

لیخی موت اچا نک آ جائے گی ،تو بہ کی مہلت نہ دے گی پھر بندہ جنتی ہوگا یاجہنمی ۔

حضرت ابوہریرہ ﷺ نے فرمایا، ''میں نے نہیں دیکھا کہ دوزخ جیسی ( دہشت ناک ) چیز سے بھا گنے والاسوئے اورنه به که جنت جیسی (بهترین) چیز کا طلبگارسوئے '۔ (تر مذی مشکوة)

مطلب بیہے کہ دوزخ اتنی خوفناک جگہ ہے کہ جس کواس کے عذاب کے متعلق علم ہو جائے وہ سونہیں سکتا لیعنی اس سے غافل نہیں ہوسکتا۔ پس وہ شخص اُن کا موں کے قریب بھی نہیں جائے گا جوائے ہم میں لے جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔

اسی طرح جنت الیبی بہترین جگہ ہے کہ جس کواس کی نعمتوں کاعلم ہوجائے وہ اس سے غافل نہیں ہوسکتا۔ پس وہ مخص ساری زندگی اُن کا موں میں مشغول رہتا ہے جو اُسے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔

حضرت محمد بن خالد الديساروايت بي كمآ قاومولي الله فرمايا، ''الله تعالی کسی مسلمان کوکوئی بلند مرتبه دینا حیا ہتا ہے جسے وہ اپنے عمل کے ذریعے حاصل نہیں کرسکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے کسی جسمانی یا مالی تکلیف میں یا اولا د کی کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس بندے کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے یہا نیک کہ اس بندے کو وہ بلندمر تبہءطافر مادیتاہے'۔ (احمہ، ابوداؤد)

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤُمِنِينَ انْفُسَهُمْ وَامُوالَهُمْ بِانَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ '' بیشک اللہ نے مسلمانوں سے اُن کے جان اور مال خرید لیے ہیں اس بدلے پر كهان كے ليے جنت ہے''۔ (التوبة: ١١١) كنزالا يمان)

حضرت اساء بنت يزيدرض الدعنها سے روايت ہے كہ حضور انور على فرمايا، '' قیامت کے دن سب لوگ ایک ہموار میدان میں جمع کیے جائیں گے۔ پھر اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ جن کے پہلوراتوں کوبستر وں سے الگ رہتے تھے ( یعنی جو را توں کوبستر چھوڑ کر تبجدیڑھتے تھے )؟ پس وہ لوگ اس یکاریر کھڑے ہوجا ئیں گے اور وہ تعداد میں کم ہونگے۔پھران سے کہا جائے گا،تم بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ۔اس کے بعد باقی لوگوں کا حساب شروع ہوگا''۔

(بيهق في شعب الإيمان ،مشكوة )

خوش نصیب ہیں وہ جورات کے آخری پہر نرم بستر چھوڑ کراینے رحمان ورحیم رب کی بارگاہ میں آج سجدہ ریز ہوتے ہیں ،وہ کل بغیرحساب جنت میں جائیں گے۔

حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت ہے کہ آقاومولی کے فرمایا، ''قسم ہےاُس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگرتم وہ جان ليتے جوميں جانتا ہوں توتم بہت كم مينتے اور بہت زيادہ روتے۔

(بخاری کتاب الرقاق)

یعنی اگرتم جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا قہر وغضب کیسا ہے اور قبر و قیامت کے احوال کس قدر ہولناک ہیں نیز جہنم میں گنا ہگاروں کے لیے کیا کیاعذاب ہے، توتم نینداور سکون مع وم موجا و بنهارا بنسنا بهت كم موجائ اورتم بهت زياده روؤ

الله تعالی چاہے تو بغیر کسی ممل کے بھی کسی کوکوئی بلند مرتبہ عطافر ماسکتا ہے۔ مگراپی حکمت سے وہ کسی بندے کوکوئی اعلیٰ مرتبہ دینا چاہتا ہے جسے وہ اپنے اعمال کے ذریعے نہیں پاسکتا تو رب تعالیٰ اسے مصائب و تکالیف میں مبتلا فر ماکران پرصبر کی تو فیق عطا فرمادیتا ہے اور صبر کی وجہ سے اُس اعلیٰ درجہ پر پہنچادیتا ہے۔

حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ سرکارِ دوعالم کے نے فرمایا،
''مسلمان کو جو بھی دکھ، اور جو بھی بیاری، اور جو بھی پریشانی، اور جو بھی اذیت اور
جو بھی رنج وغم پہنچتا ہے بیہائنگ کہ اگر اسے کا نٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالی ان کی وجہ
سے اس کے گنا ہوں کومعاف فرما دیتا ہے'۔ ( بخاری مسلم )
حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ مومن کے لیے ہر بیاری اور ہر تکلیف اس لحاظ

## **480**

سے رحمت ہے کہ اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

حضرت عامر رامی کے سے روایت ہے کہ جانِ کا ئنات کے نے فر مایا،
''جب مومن بیاری میں مبتلا ہوتا ہے پھر اللہ تعالی اسے صحت دے دیتا ہے تو یہ
بیاری اس کے سابقہ گنا ہوں کا کفارہ اور مستقبل کے لیے نصیحت ہو جاتی ہے۔ اور
جب منافق بیار ہوتا ہے اور اس کے بعد اچھا ہوجا تا ہے۔ اُس کی مثال اُس اونٹ کی
طرح ہے جسے اس کے مالک نے باندھا اور پھر کھول دیالیکن اُسے کوئی احساس نہیں
کہ اسے باندھا کیوں تھا اور پھر کھولا کیوں گیا''۔ (ابوداؤد)

حدیث پاک سے ایک بات بیمعلوم ہوئی کہمومن بیاری اور مصیبت کور حمت سمجھتا ہے کیونکہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور صبر پر درجے بلند ہوتے ہیں۔ نیز مومن مصیبت پر صبر کرتا ہے اور اس سے نجات پر شکر۔ گویا وہ سمجھتا ہے کہ رب تعالی اس

طرح اسے صابروشا کر بننے کی تربیت دیتا ہے۔

منافق چونکہ اللہ تعالی اور رسول ﷺ سے غافل ہوتا ہے اس لیے وہ کسی بیاری یا مصیبت سے کوئی سبق نہیں لیتا اور جانور کی طرح اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ مصیبت کیوں آئی تھی اور دور کیوں ہوگئی۔

#### **√81**

حضرت ابوذر الشيدروايت ہے كدر حمتٍ عالم اللہ في فرمايا،

''زُمداوردنیاسے بے رغبتی بینیں ہے کہ آدمی اُپنے اوپر کسی حلال کوحرام کر لے اور اپنامال ضائع کردے (یعنی اپنے پاس مال ندر کھے) بلکدز ہدیہ ہے کہ تہمیں اپنے مال سے زیادہ اُس پراعتماد ہو جواللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور جب تم پرکوئی مصیبت آئے تو تم اس پر ثواب لینے میں زیادہ رغبت رکھواور مصائب کو ثواب کی وجہ سے مرغوب مجھو'۔ (ترمذی ابواب الزمد)

اس حدیث شریف سے بیہ بات واضح ہے کہ زُم کسی حلال کواپنے لیے حرام کر لینے کا نام نہیں اور نہ ہی مال سے نفرت کرنا زُمد ہے۔ حدیث پاک میں زُمد کی پہلی علامت بیان ہوئی کہ بندہ دنیاوی نغتوں کونا پائیدار سیجھتے ہوئے ان پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ضل وکرم پراعتاد و بھروسہ رکھے۔

زُمدی دوسری علامت بیربیان ہوئی کہ جب کوئی مصیبت بندہ کو پہنچے تواس کے دل میں بیخواہش نہ ہو کہ کاش مجھے بیر تکلیف نہ پہنچی ہوتی بلکہ اس کے دل میں بیاحساس ہو کہ اس مصیبت پر جواجر و تواب مجھے آخرت میں ملے گاوہ مصیبت نہ پہنچنے کے مقابلے میں کئی ہزار درجے بہتر ہے۔

#### **√82**﴾

حضرت عمروبن شعيب المساروايت بى كدنورمجسم الله في فرمايا،

والی دنیاسے بے رغبت ہوجاؤلیعنی تمہارادل اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے دنیا کی جاہت سے خالی ہوجائے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اور جب تم لوگوں کے پاس موجود چیزوں سے بے پرواہ ہوجاؤ گے تو پھرلوگ تم سے محبت کریں گے۔

848

حضرت ابوایوب انصاری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوی میں عرض کی ، یارسول اللہ! مجھے نہایت مخضر نصیحت فرمایئے ۔ آقاومولی شے نے فرمایا، 
''جبتم نماز پڑھو تورخصت ہونے والے جیسی پڑھو، اور ایسی بات نہ کہوجس پر معذرت کرنی پڑے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، اُس سے پوری طرح مایوں ہو عاو''۔ (منداحمد، مشکلوق کتاب الرقاق)

جانِ کا ئنات ﷺ کی میخضر گر جامع نصیحت تین باتوں پر مشتمل ہے۔اول میہ کہ نماز ایسے پڑھا کر وجیسے وہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔اس طرح نماز میں خشوع وضوع حاصل ہوتا ہے جو کہ نماز کی روح ہے۔

دوسری بات یہ کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ یعنی فضول اور نازیبا بات منہ سے نہ کالوتا کہ بعد میں شرمندگی نہ ہو۔ تیسری بات وہ ہے جواو پر مذکور ہوئی کہ لوگوں کے پاس موجود چیزوں کی خواہش کرنا چھوڑ دو۔ یہ تقوی کا خلاصہ ہے۔

§ 85 ﴾

حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت ہے کہ رحمتِ عالم کے فرمایا،
''جبتم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی نعمت عطا
ہوئی ہے تواس کی صحبت اختیار کروکیونکہ اسے حکمت دی گئی ہے'۔
(بیہ قی فی شعب الایمان، مشکلوۃ کتاب الرقاق)
اللہ تعالیٰ جے حکمت ودانائی عطافر ما تا ہے، أسے ذرکورہ دوصفات عطافر ما تا ہے۔

''اس امت کی پہلی اصلاح یقین اور زُمد ہے اور اس کا پہلا فساد بخل اور دنیا میں زیادہ رہنے کی اُمید ہے'۔ (بیہ قی فی شعب الایمان ، مشکوة )

یقین سے مراد رہے ہے کہ بید دنیا فانی اور نا پائیدار ہے اور زُمدسے مراد ہے پاکیزہ مال اور خضرائمیدوں کے ساتھ زندگی گزار نا۔ جب مومن ان دونوں صفات سے محروم ہو جائے یعنی وہ سی محضے گئے کہ زندگی بہت طویل ہے، یہ مال کے بغیرا چھی نہیں گذر سکتی، خاکے موں گئے۔ بس میسوچ انسان کو بخیل بنادیتی ہے اور پھراس کی خواہشات بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور یہی اصل فساد ہے۔

امام سفیان توری رحمہ اللہ کا ارشاد ہے، زُہد پھٹا پرانا موٹا کپڑا پہننے اور معمولی غذا کھانے کا نام نہیں بلکہ دنیا میں زُہد ہے۔ کہ بندہ اُمید مختصر رکھے۔ (مشکوۃ)

امام ما لک رحمه الله سے پوچھا گیا که دنیا میں زُمد کیا ہے؟ انہوں نے خلاصه ارشاد فرمایا، 'پاکیزہ رزق اور مخضراً مید'۔ (بیہ قی فی شعب الایمان)

پس اس صدیث پاک کا پیغام یہی ہے کہ ہم یقین اور زُمد کی صفات پیدا کرنے کی جدو جہد کریں اور پھران صفات کی حفاظت کی فکر رکھیں۔

#### **483**

حضرت سہل بن سعد ﷺ بروایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہِ رسالت میں عرض کی ، یارسول اللہ ﷺ! مجھے ایساعمل بتا ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی مجھے سے مجت کرے اور تمام لوگ بھی۔سرکارِ دوعالم ﷺ نے فر مایا،

'' دنیا سے بے رغبت ہوجاؤ، اللہ تعالیٰتم سے محبت کرے گا۔ اور جو پچھ لوگوں کے پاس ہے، اس سے بے رغبت ہوجاؤ تو لوگ تم سے محبت کریں گے''۔

(تر مذى، ابن ماجه، مشكوة كتاب الرقاق)

حبیبِ كبريا الله في بهت آسان نسخه ارشاد فرمایا كهتم رب كی یادے عافل كرنے

**√87 √** 

حضرت معاذبن جبل کے سے روایت ہے کہ جب رسولِ معظم کے انہیں یمن روانہ فرمایا تو آپ انہیں الوداع کرنے کے لیے نکلے۔حضور کے انہیں وصیت فرمائی جبکہ معاذسوار تھاور آپ بیدل ساتھ چل رہے تھے۔فارغ ہوئے تو فرمایا،

''اے معاذ! شایداس سال کے بعدتم مجھ سے مل نہ سکو۔اور شاید تم آؤتو میری مسجد یا میری قبر پر آؤ''۔ حضرت معاذہ آقا کریم کی جدائی کے خیال سے پھوٹ کررونے لگے۔ پھر آقا ومولی کے آن سے چرہ اقدس پھیر کے مدین طیعہ کی طرف کرلیا اور فرمایا،

''لوگوں میں میرےسب سے زیادہ قریب وہ ہیں جومتی ہیں خواہ وہ جوبھی ہوں اور جہاں بھی ہوں''۔ (منداحمہ، مشکوۃ کتاب الرقاق)

حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضور گاوا پنے صحابی اور شاگر دسے اس قدر محبت تھی کہ وہ سوار تھے اور آپ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ اس میں نائبین رسول کے لیے بہترین سبق ہے۔ 'عَسلی''اور' لَعَلَّ ''کامعنی عموماً'' شاید' ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اور رسول معظم کے کلام میں یہ' یقیناً'' کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

اس حدیث میں پانچ غیبی خبریں ہیں۔ میں عنقریب وصال پاجاؤں گا،میراوصال مدینہ منورہ میں ہوگا،میری قبر سجد نبوی میں ہوگی، حضرت معاذ حضور کی زندگی میں وفات نہیں یا ئیں گے۔

حدیث پاک کے آخری حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاذی کے رونے کی وجہ سے آقا کریم کے بھی آبدیدہ ہوگئے اور آپ نے چہرہ مبارک ان کی طرف سے پھیرلیا تا کہ وہ آپ کے بہتے ہوئے آنسونہ دکھ لیں۔

آپ کے ارشاد کامفہوم یہ ہے کہ میرا ہراُمتی جومتی ہے، وہ دنیا میں جہاں بھی ہو،

ایک دنیا سے بے رغبتی جو کہ زُہد وتقوی کی اصل ہے اور اس کے سبب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کامحبوب بن جاتا ہے۔ دوسری صفت ہے، کم بولنا۔ بندہ جس قدر کم بولے گا اُسی قدر اس کے زبان سے صادر ہونے والے گناہ کم ہول گے۔

زبان سے غیبت، جھوٹ، چغلی، عیب جوئی وغیرہ کئی کبیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں اسی لیے ایک اور حدیث میں فرمایا گیا،''جوخاموش رہا، وہ نجات پا گیا''۔ (مشکوۃ) کہاں دوصفات کا مالک رب تعالیٰ کامجبوب ہے۔ نبی کریم ﷺ کی تعلیم بیہ ہے کہ ایسے ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔

**486** 

حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے بیہ آبیت تلاوت فرمائی،

﴿ فَمَنُ يُّرِدِ اللَّهُ أَنُ يَّهُدِيَهُ يَشُرَحُ صَدُرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾

"الله تعالى جسے ہدایت دینا چاہے، اُس کا سینا اسلام کے لیے کھول دیتا ہے'۔
پھر فر مایا، جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ عرض کی گئ، کیا یہ
بات جانے کی کوئی نشانی ہے؟ فرمایا، ہاں! دھوکہ کی جگہ سے دور رہنا، دائی گھر کی فکر
کرنا اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔

(بيهقى في شعب الإيمان، مشكوة كتاب الرقاق)

دھوکہ کی جگہ سے ''ونیا'' مراد ہے، اور دائی گھرسے مراد ہے ''آخرت'۔مومن کے سینے میں جب نور داخل ہوتا ہے تو پہلی نشانی بیرظاہر ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ پھراس کے افکار میں اور اس کے اعمال میں آخرت کی فکر غالب ہوجاتی ہے۔ تیسری علامت بیرظاہر ہوتی ہے کہ وہ موت آنے سے پہلے نیک اعمال اور عبادات کا سامان جمع کرنا شروع کردیتا ہے۔

دُور ہونے کے باوجود میرے قریب ہے۔ اور جوکوئی متقی نہ ہو، وہ بظاہر میرے قریب ہی ہو،خواہ میرے شہرہی میں کیوں ندر ہتا ہو، حقیقت میں وہ مجھ سے دور ہے۔

88

حضرت اَئْس کے سے روایت ہے کہ آقاومولی کے نے فرمایا،
''تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اُس کے نزدیک اُس
کے والدین، اُس کی اولا داور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہوجاؤں''۔

(صحیح بخاری کتاب الایمان)

محبت کی اہم ترین علامت اطاعت ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالی اور اس کے حبیب ﷺ کی اطاعت نہ سے سچی محبت رکھتا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ تعالی اور رسول معظم ﷺ کی اطاعت نہ کرے، کیونکہ سچی محبت کرنے والا دل وجان سے اپنے محبوب کی بات ما نتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ محبوب کی پیند محب کو پیند نہ ہواور اس کی ناپیندیدہ بات محب کواچھی گئی ہو۔ پس جو کوئی آتا ومولی ﷺ ہے محبت کا دعوی کرے اور دن رات ڈٹ کران کی نافر مانیاں کرے وہ یقیناً محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔

حضرت عبداللہ بن ہشام ہے۔ مروایت ہے کہ نبی کریم ﷺ حضرت عمرہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے کہ حضرت عمر نے عرض کی ، یا رسول اللہ ﷺ! آپ جھے میری جان کے سواہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ آقاومولی ﷺ نے فرمایا،

''اس ذات کی شم جس کے قبضے میں میری جان ہے! کوئی بھی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اُسے اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہوجاؤں'۔

میں کر حضرت عمرہ نے عرض کی ، خدا کی شم! اب آپ جھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا، اے عمر! اب تیراایمان کامل ہوگیا۔

( کی بخاری کتاب الایمان والند ور، مسنداحد، شعب الایمان ) جب مومن کے دل میں نبی کریم کی محبت پختہ ہوجاتی ہے تو قرآن وسنت کی پیر وی اس کے رگ و پے میں سرایت کر جاتی ہے۔ پھر وہ بندہ اتباع رسول کی کا پیر بن جاتا ہے اور اس کے دل و دماغ عشقِ مصطفی کی خوشبو سے مہانے لگتے ہیں۔

الا یکا مُحِبَّ الْمُصُطفٰی ذِدُ صَبَابَتَهُ وَصَبِّح لِسَانَ الذِّکُو مِنْکَ لِطِیْبِهِ اللَّه عُبِّ اللَّه حُبُّ حَبِیْهِ وَلاَ تُعَانِ بِالْمُبُطِلِیُنَ فَاِنَّمَا عَلاَمَهُ حُبِّ اللَّهِ حُبُّ حَبِیْهِ وَلاَ تُعَانِ بِالْمُبُطِلِیُنَ فَانِّمَا عَلاَمَهُ حُبِّ اللَّهِ حُبُّ حَبِیْهِ وَلاَ تُعَانِ بِالْمُبُطِلِیُنَ فَانِّمَا عَلاَمَهُ حُبِّ اللَّهِ حُبُّ حَبِیْهِ وَلاَ تُعَانِ بِاللَّهُ بُورِدار ہوجا۔ تو اُن کے عشق میں خوب ترقی کر اور اپنی زبان کو آقا کریم کی کے ذکری خوشبو سے خوب معطر کر۔ اور اہلِ باطل کی ہرگزیرواہ نہ کر کیونکہ اللہ تعالی سے محبت کی علامت، اُس کے صبیب کی محبت ہے'۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہِ رسالت میں عرض کی ،

یارسول اللہ ﷺ! قیامت کب آئے گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا، تو نے قیامت کے لیے

کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی ، میں نے کوئی تیاری نہیں کی ،صرف اتنی بات ہے

کہ میں اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ سے محبت رکھتا ہوں ۔حضور ﷺ نے فرمایا، تو

اُنہی کے ساتھ ہے جن سے محبت کرتا ہے۔

حضرت انس فی فرمائے ہیں ، اسلام لانے کے بعد میں نے مسلمانوں کو اتناکسی بات پرخوش ہوئے۔ (بخاری ، سلم)
بات پرخوش ہوتے نہیں دیکھا جتناوہ اس بات پرخوش ہوئے۔ (بخاری ، سلم)
ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا ، میں نبی کریم بھی ، سیدنا ابو بکر بھی اور سیدنا عمر سے محبت رکھتا ہوں۔ اور مجھے امید ہے کہ اس محبت ہی کی وجہ سے مجھے ان کا ساتھ نصیب ہوگا ، اگر چہ میرے اعمال ان حضرات جیسے نہیں ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جو اپنے آقا ومولی سیدنا محمد مصطفیٰ بھی ، اور ان کے صحابہ و

اہلیت کی محبت سے اپنے سینوں کوآ بادر کھتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود الله سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوی میں عرض کی، یارسول الله ﷺ! آپ أس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جوکسی گروہ سے محبت رکھتا ہے مگروہ اُن کے ساتھ مل نہیں سکا۔ (لینی اُن کی صحبت حاصل نہ ہوئی یا اُس نے اُن جیسے اعمال نہ کیے ) آ قا کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا، '' آ دمی اُس کے ساتھ ہوگا جس سے اُسے محبت ہے'۔ ( بخاری مسلم )

حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں سے محبت احیما بنادیتی ہے اورا یسے خض کا حشر اُن نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ پس انبیاء کرام، اولیاء اورصالحین سے محبت کیجیے کہ میرمحبت جنت میں پہنچانے کا ذریعہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ہے سے روایت ہے کہ رسولِ معظم ﷺ نے فر مایا، '' قیامت کے دن اللہ تعالی ارشا دفر مائے گا ، کہاں ہیں میرے وہ بندے جومیری عظمت وجلال کی وجہ ہے آپس میں محبت رکھتے تھے؟ آج جبکہ میرے (عرش کے ) سائے کے سواکوئی اور سانی ہیں ہے، میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دول گا''۔

رب تعالیٰ کا پیفرمانا که 'دکہاں ہیں میرے وہ بندے' اس لیے نہیں کہوہ بندے رب كريم سے يوشيده مول كے، بلكهاس ليے ہے كهاس فرمانِ عاليشان كوس كرتمام اہل محشر جان لیں کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کا مقام ومرتبہ کتنا بلندہے!

حضرت عمر الله سے روایت ہے کہ آ قاومولی اللہ فرمایا،

''الله تعالی کے بعض بندے وہ ہیں جونبی یا شہید تونہیں مگر قیامت کے دن بہت سے انبیاء اور شہداء ان کے قربِ الہی کی وجہ سے ان بررشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کی ، یارسول الله ﷺ! ہمیں بتا بیئے وہ کون لوگ ہیں؟ فر مایا ،

وہ لوگ وہ میں جوکسی رشتہ داری کے بغیراورکسی مالی لین دین کے بغیر محض اللہ کے دین کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔اللہ تعالی کی قتم!ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے منبروں بر ہوں گے۔ قیامت کے دن جب لوگ خوفز دہ ہوں گے، بیلوگ بےخوف ہوں گے اور جب لوگ غم میں مبتلا ہوں گے، یہ بغم ہوں گے۔ پھرآپ نے بیآ یت تلاوت فرمائی،

> ﴿ اللَّا إِنَّ اولِياآءَ اللَّهِ لَا خَوُفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ ﴾ "خبر دارر ہو! بے شک اللہ کے ولیوں پرنہ کچھ خوف ہے اور نیم"۔

(ابوداؤد،مشكوق)

معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے علق کی وجہ سے یادین اسلام سے علق کے سبب آپس میں محبت رکھنا اتنی اہم ایمانی خوبی ہے کہ جس کی بناء پر اللہ تعالی ایسے بندوں کواپنامجبوب بنالیتا ہےاور قیامت کے دن انہیں ایسی نعمتیں عطا فر مائے گا کہ انبیاءاور شہداءان خوش نصیبوں پررشک کریں گے۔

حضرت معاذبن جبل ﷺ سے روایت ہے کہ آقا ومولی ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا،''جولوگ میری وجہ ہے آپس میں محبت کرتے ہیں،میرے لیمل کر بیٹھتے ہیں،میری وجہ سے آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور میری خاطر مال خرچ کرتے ہیں، اُن کے لیے میری محبت واجب ہوگئی''۔ (موطاامام مالک،مشکوۃ) یمضمون کئی حدیثوں میں آیاہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور اللہ تعالیٰ ہی کے

لیے عداوت، کامل ایمان کی نشانی ہے۔ جو کسی سے محبت کرتے ہیں تواللہ کے لیے، کسی سے ملتے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی سے ملتے ہیں تو اللہ کے لیے اور کسی پرخرچ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، ایسے کامل مومن اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوجاتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت ہے کہ حضورِ اکرم کے نے فر مایا، ''آ دمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس آ دمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کررہاہے''۔ (احمد، ترفدی، ابوداؤد)

دوست کے دین پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ساتھ اُٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ایک کے افکار ونظریات دوسرے پر بھی اثر انداز ہونگے اور بول کسی کی گمراہی دوسرے کو راہ قتی سے بھٹکا دے گی ، الہذا شیخ عقا کدر کھنے والوں سے دوستی کرنی چاہیے۔

86%

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے فرمایا، ''بہت سے بکھرے بالوں والے اور درواز وں سے دھتکارے جانے والے ایسے ہیں کہا گراللہ پرتشم کھالیں تواللہ تعالی اسے ضرور پورا کرتا ہے''۔

(مسلم، مشكوة كتاب الرقاق)

اس حدیث کا مقصد رہے ہے کہ سی غریب وخسه حال کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ بہت سے اولیاء اللہ ایسے حال میں بھی رہتے ہیں تا کہ دنیا دارلوگ ان کی طرف مائل نہ ہوں۔ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے محبوب ہوتے ہیں کہ اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیس تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے ویساہی کرتا ہے۔

**497** 

حضرت ابن عباس رضی الدعنها سے روایت ہے کہ آقاومولی اللہ نے فر مایا،

'' میں نے جنت میں جھا نکا تو وہاں اکثر غریبوں کو پایااور جب میں نے دوزخ میں جھا نکا تو وہاں زیادہ ترعور توں کودیکھا''۔

(بخاری مسلم، مشکوة كتاب الرقاق)

غربت اور مفلسی عیب نہیں بلکہ مال کا کم ہونا غریبوں کے لیے گناہ کم ہونے، حساب کم ہونے اور آخر کار جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ آج بھی مشاہدہ کیا جاسکتا ہے کہ مساجد اور دینی مدارس اکثر غریبوں سے آباد ہیں۔عورتوں کے جہنم میں کثیر تعداد میں ہونے کا سبب میہ کہ وہ اکثر ناشکری کرتی ہیں، غیبت اور عیب جوئی کے علاوہ عورتوں کی بے پردگی جہنم میں لے جانے کی اہم وجہ ہے۔

حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے دعا کی ،

''اے اللہ! مجھے ملکین زندہ رکھ، ملکین کی حالت میں وفات دے اور میراحشر مساکین کے ساتھ فرما''۔سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنہانے عرض کی ، یارسول الله ﷺ!

یہ کیوں؟ غیب دان رسول ﷺ نے فرمایا،

''دمسکین لوگ اغنیاء سے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے۔اے عائشہ! مسکین کوخالی نہلوٹانا،خواہ تھجور کاٹکڑاہی دے دینا۔اے عائشہ!مسکینوں سے محبت کرنا اورانہیں قریب رکھنا، تا کہ اللہ تعالی قیامت میں تہہیں اپنا قرب عطافر مائے''۔

(ترمذي بيهق في شعب الايمان مشكوة كتاب الرقاق)

رحمتِ عالم ﷺنے معاشرے کے کمزور افرادخصوصاً مساکین کے ساتھ ہمیشہ شفقت ورحمت کاسلوک کیااوراپنی امت کوبھی اس کی تلقین فر مائی۔

99

حضرت ابودرداء الله سے روایت ہے کہرسول معظم اللہ نے فر مایا،

نے اور آپ کے گھر والوں نے بھی متواتر دودن جو کی روٹی سے پیٹے نہیں بھرا، نہ ہی بھی ایک دن میں دو بار کھانا کھایا، البتہ دوسری بار کھانے کو کھجوریں میسر آجا تیں تو کھالیتے۔ابیا بھی ہوا کہ بھی دودوماہ تک کاشانۂ مبارک میں چولہا نہیں جلا، اتنا عرصہ صرف کھجوراور پانی پرگز اراکیا گیا۔ آج ہمیں رب تعالیٰ کی لا تعداد نعتیں پاکر بھی اُس کاشکراداکرنے کی فرصت نہیں، تجب ہے۔

#### **4103**

حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ نبی کریم کے زندگی بھر بھی میدہ نہیں ۔ ویکھا۔ ان سے پوچھا گیا، کیا آپ کے زمانے میں چھلنیاں تھیں؟ فرمایا، نہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ بو کے آٹے کا کیا کرتے تھے؟ فرمایا، ہم اسے پھونک مارتے، جو اُڑ ناہوتا، اُڑ جاتا۔ پھر پانی ڈال کراسے گوندھ لیتے۔ (ترمذی ابواب الزہد) آ قاومولی کے زب تعالی کی ہرنمت کی قدر کی اور عیش پسندی سے اجتناب کیا تاکہ آپ کے امتی آپ کی اتباع میں عیش پسندی سے منہ پھیرے رہیں۔ تاکہ آپ کے امتی آپ کی اتباع میں عیش پسندی سے منہ پھیرے رہیں۔ 404 کی

حضرت ابواً مامہ کے سے روایت ہے کہ آقا کریم کے ارشادفر مایا،
''میرے رب نے مجھے پیشکش کی کہ میں تمہارے لیے مکہ کی ساری زمین کوسونا بنا
دوں؟ میں نے عرض کی، یارب! نہیں۔ میں توبہ چاہتا ہوں کہ ایک روز بھو کا رہوں اور ایک روز شکم سیر۔ جب بھو کا رہوں تو تیرے حضور عاجزی کروں اور تجھے یاد کروں۔
ایک روز شکم سیر ہوں اُس دن تیری حمد اور تیراشکر کروں'۔

(منداحد، ترندی، مشکوۃ کتاب الرقاق) اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ آقا کریم ﷺ نے اپنے لیے فقر وفاقہ کوخود پسند فرمایا تھا ورند آپ چاہتے تو آپ کے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے۔ایسا کرنے میں ''جھےا پنے ضعیف و کمزورلوگوں میں تلاش کیا کرو کیونکہ انہی ضعیف و کمزورلوگوں

کے سبب تہ ہمیں رزق دیاجا تا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے'۔ (ابوداؤد)

مفہوم ہے ہے کہ میری محبت اور رضا کو کمزورلوگوں کی رضا کے ذریعے تلاش کرو میجے

بخاری میں بھی بے مدین موجود ہے کہ'' تمہارے کمزورلوگوں کے سبب تہ ہیں رزق دیا

جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے' ۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے وسیلے سے

بعض لوگوں کو رزق اور مددعطا فرما تا ہے۔ مقبول بندوں کے وسیلے سے دعا کرنا خود

محبوبے خدا بھی کی سنت ہے۔ مشکو قباب فضل الفقراء میں ہے،

محبوبے خدا بھی فقراء مہاجرین صحابہ کے وسیلے سے فتح کی دعا ما نگتے تھے'۔

محبوبے خدا بھی فقراء مہاجرین صحابہ کے وسیلے سے فتح کی دعا ما نگتے تھے'۔

**€100** 

اُمُّ المونین حضرت عائشہ رضی الله عنها نے فر مایا، 'آ لِ محمد الله نے بھی ایک دن میں دو کھانے نہیں کھائے مگر ان میں سے ایک کھانا کھجوریں ہوتی تھیں'۔

( بخاری کتاب الرقاق)

## **€101**

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے فرمایا،'' آ لِ محمد ﷺ نے بھی متواتر دو دن بھو کی روٹی پیٹ بھر کرنہیں کھائی یہائتک کہ رسولِ معظم ﷺ دنیا سے پر دہ فرما گئے''۔ ( بخاری مسلم ، مشکلو ق کتاب الرقاق)

## **€102**€

آپ ہی کاارشاد ہے،''ہم پر دودو مہینے گزرجاتے اور نبی کریم ﷺ کی از واج کے گھروں میں چولہا نہ جلتا ۔ صرف مجوریں اور پانی ہی ہمارا کھانا ہوتا''۔ ( بخاری کتاب الرقاق ) ان احادیث مبارکہ سے واضح ہے کہ مالک کونین ﷺ کی ظاہری حیات میں آپ

امت کے لیتعلیم ہے کہوہ جب کسی آ زمائش میں ہو تو عاجزی اختیار کرےاور صبر کرےاور جب آ سانی ملے تورب کا شکرادا کرے۔

#### **€105**

حضرت ابوہریرہ ہے۔ دوایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بید عافر مائی تھی، ''اے اللہ! آلِ محمد ﷺ کوا تنارز ق عطافر ماجوانہیں اُس دن کے لیے کافی ہو''۔ ( بخاری کتاب الرقاق)

یعنی اس قدررزق ملتارہ جوگزارہ کے لائق ہواورانہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے۔اس حدیث پاک میں امت کوتعلیم دی گئی ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق مال پرقناعت کریں اور ضرورت سے زائد کی ہوس نہ رکھیں۔

## **4106**

حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے پاس بھنی ہوئی بکری رکھی تھی۔انہوں نے آپ کو کھانے کی دعوت دی تو آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا،

''ہمارے آقاومولی نبی کریم ﷺ دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے بھی پیٹ مجر کر بھوکی روٹی بھی نہ کھائی''۔ (بخاری مشکوۃ کتاب الرقاق)

اُن کے انکار فرمانے کی وجہ یہی تھی کہ انہیں اُس وقت اپنے آتا ومولی کھی کہ انہیں اُس وقت اپنے آتا ومولی کھی کہ مجوک اور غذایاد آگئی۔ پس اُن کا دل بھنی ہوئی بکری کھانے کی طرف مائل نہ ہوا۔ گویا آتا کریم کھی کی محبت میں انہوں نے کھانے سے معذرت کرلی۔

#### **4107**

حضرت فضالہ بن عبید ﷺ سے روایت ہے کہ جب آ قاکر یم ﷺ نماز پڑھارہے ہوتے تو اصحابِ صُفہ میں سے کئی اصحاب بھوک کے سبب کمزوری کی وجہ سے گر

پڑتے۔اعراب کہتے کہ بیلوگ پاگل ہیں۔ نبی کریم ﷺ جب نماز سے فارغ ہوتے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ،''اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے کیاا جرہے تو تم فقراور فاقہ کا اضافہ جا ہتے''۔(تر مٰدی ابواب الزمد)

مسجد نبوی نثریف سے مصل ایک چبوترہ تھا جس پررہنے والے صحابہ کواصحابِ صُفہ کہتے ہیں۔ان اصحاب نے خود کو دین سکھنے سکھانے کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ان کی غربت کا عالم بیتھا کہ بھوک کے سبب گریڑتے۔

صیح بخاری میں ہے کہان میں سے کسی کے پاس قیص نہ تھی ،ایک تہبند یا کمبل وہ ایپ گردن سے باند ھے رہتے جس کی چوڑائی اتنی کم ہوتی کہرکوع وسجدہ کے وقت وہ ایسے ہاتھ سے تھام لیتے کہ کہیں ستر نہ کھل جائے۔

یہ ہیں اسلام کے اولین جانثار اور شمعِ رسالت کے پروانے۔افسوں کہ آج بیشار نعمتوں کے باوجود ہمارے پاس دین سکھنے کے لیے وقت نہیں!!! ﴿108﴾

حضرت عبدالله بن عمرور سے روایت ہے کہ سرکار دوعالم کے فرمایا،
''دوہ کا میاب ہوگیا جومسلمان ہوا اور اسے بقدر کفایت رزق دیا گیا اور الله تعالی نے اُسے اُس رزق پر قناعت عطافر مادی'۔ (مسلم مشکوٰۃ کتاب الرقاق)
جسے الله تعالی نے ایمان کی دولت اور ضرورت کے مطابق مال عطافر مایا اور اس نے کم مال پر قناعت کی، وہ الله تعالی کی عطاپر راضی ہوا۔ اور جو الله سے راضی ہو، الله تعالیٰ کی عطاپر راضی ہوا۔ اور جو الله سے راضی ہوجا تا ہے۔ ایسامومن فلاح پانے والا ہے۔
تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوجا تا ہے۔ ایسامومن فلاح پانے والا ہے۔

(109)

حضرت عثمان ﷺ سے روایت ہے کہ آقاومولی ﷺ نے فرمایا، ''ان چیزوں کے سواانسان کاکسی اور چیز میں حق نہیں ۔ یعنی رہنے کے لیے گھر، حضرت عبداللد بن عمررض الدعنها سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک شخص کو ڈکار لیتے ہوئے سنا تو فرمایا،

''اپنی ڈ کاروں کو کم کرو۔ کیونکہ قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ بھو کے وہی ہونگے جود نیامیں بہت زیادہ پیٹ بھرتے ہیں''۔

(ترمذی،شرح السنه، مشکوة كتاب الرقاق)

دنیا میں بہت زیادہ کھانے والے اکثر بیمار رہتے ہیں۔موٹا پا بذاتِ خود ایک بیماری ہے اور کئی بیماری ہے اور عبادات بیماری ہے اور کئی بیماریوں کا سبب بھی۔ایسے لوگوں کو نبینر بھی زیادہ آتی ہے اور عبادات میں رغبت بھی کم ہوتی ہے۔ جب بندے کا زیادہ وفت سونے اور علاج معالجہ میں گزرے گا تو اس کے پاس نیک اعمال کا وفت بہت کم ہوگا۔ قیامت کے دن ایسے لوگ مشکل میں ہوں گے لہذا آج نفسانی خواہشات پر قابو پانا ضروری ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ہے۔ روایت کے کہ آقاومولی ان فرمایا،

''قیامت کے دن بندے سے جن نعمتوں کے متعلق بوچھا جائے ان میں سے پہلا سوال یہ ہوگا، کیا ہم نے مجھے حت و تندر سی نہیں دی تھی ؟ اور کیا ہم نے مجھے محت و تندر سی نہیں دی تھی ؟ اور کیا ہم نے مجھے محت مشاکوۃ کتاب الرقاق )

ال حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ صحت و تندر سی دنیاوی نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت ہے کیونکہ بیددیگر تمام نعمتوں کے استعمال کرنے کا ذریعہ ہے۔ چلنا پھرنا،سننا

ستر چھپانے کے لیے کپڑ ااور پیٹ بھرنے کے لیےروٹی اور پانی''۔ (ترمٰدی ابواب الزمد، مشکوۃ کتاب الرقاق)

گھر سے مراد گھر میں رہنے کا بقد رِضر ورت سامان بھی ہے۔ قیامت کے دن ان چیز وں کا حساب نہیں ہوگا کیونکہ بیزندگی کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں۔ \*110

حضرت عبیداللہ بن محصن کے سے روایت ہے کہ حضورِ اکرم کے نے فر مایا،
''جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اس کے دل میں امن وسکون، جسم میں تندرستی
اور اس کا دن کا کھانا اس کے پاس ہوتو گویا پوری دنیا تمام سامان کے ساتھ اس کے
یاس جمع کردی گئی''۔ (تر مذی ، مشکوة کتاب الرقاق)

جس نے ایسے گناہ ہی نہ کیے ہوں کہ اس کا دل عذاب کے خوف میں مبتلا ہو یعنی اُسے دل کا چین وسکون حاصل ہو۔ سکونِ قلب کتنی بڑی نعمت ہے اس کی قدر وہی کر سکتا ہے جواس نعمت سے محروم ہو۔ پس جس کے پاس دل کا سکون، جسم کی صحت اور اُس دن کا کھانا موجود ہو، اُس کے پاس کسی نعمت کی کمی نہیں۔

**(111)** 

حضرت مقدام بن معد کیرب سے روایت ہے کہ آقا کریم کے نے فر مایا،
"آدمی نے پیٹ سے بُراکوئی برتن نہ بھرا۔ حالانکہ آدمی کے لیے چند لقے کافی ہوتے ہیں جواس کی کمرکوسیدھار کھیں۔ اگر زیادہ ضرورت ہوتو تہائی جے میں کھانا، تہائی جے میں پانی اور تہائی حصہ سانس کے لیے رکھے"۔

(تر مذى، ابن ماجه، مشكوة كتاب الرقاق)

بہتر توبہ ہے کہ انسان کھانا زندہ رہنے کے لیے بقد رِضرورت کھائے۔ اگر زیادہ کھانے کا کو ایس سنے پڑمل کرنے میں کئ

بولنا، ہمجھناد کھنااور ہرفتم کی غذا کھانا پینا، بیسب نعمتیں تندرسی پرموتوف ہیں۔ پانی ایک نعمت ہے پھروہ ٹھنڈا بھی ہو،اس کی قدر گرمی کے موسم میں معلوم ہوتی ہے۔ان نعمتوں کے متعلق دیگر نعمتوں سے پہلے بوچھاجائے گا۔ \*114

حضرت ابن مسعود کے سے روایت ہے کہ آقاد مولی کے نے فرمایا،
'' قیامت کے دن آدمی کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے یہائنک کہ اس سے
پانچ چیزوں کے متعلق پوچھ نہ لیا جائے۔ زندگی کیسے بسرکی، جوانی کن کاموں میں
گذاری، مال کیسے کمایا، اور مال کہاں خرج کیا، جوجانتا تھا اُس پر کتناعمل کیا''۔

(ترمذي ابواب صفة القيامة ،مشكوة كتاب الرقاق)

کسی بھی امتحان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عین امتحان کے وقت سوالات بتائے جاتے ہیں تا کہ امیدوار کی صحیح قابلیت کا پتہ چل سکے۔سب سے بڑا امتحان جو ہر انسان کولازی دینا ہے وہ قروحشر کا امتحان ہے جس کا پر چہاللہ تعالی اور رحمتِ عالم کھی کی رحمت سے چودہ سوسال پہلے آؤٹ کیا جا چکا۔ قبر کے تین سوال سب کو معلوم ہیں اور حشر کے پانچ سوال اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔زندگی ختم ہونے سے پہلے ان کی تیاری کر لیجے۔اس امتحان کی کامیا بی ہی فلاحِ دارین ہے۔

مذکورہ پانچ سوالوں کے جواب دیے بغیر آدی کی نجات نہ ہوگی۔ پہلاسوال میہ ہے کہ زندگی غفلت میں گزاری یا اللہ ورسول ﷺ کی اطاعت میں؟

عافل انسان میسجه اسے که زندگی جھی ختم نہیں ہوگی۔ جب سر کے بال سفید ہو جائیں تب بھی وہ خود کو جوان ظاہر کرنے کے لیے سیاہ خضاب لگا کر بالوں کو سیاہ کرتا رہتا ہے حالانکہ سیاہ خضاب حرام ہے۔ دراصل شیطان آ دمی کو بیاحساس نہیں ہونے دیتا کہ اب اس کی موت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اسی لیے ہر شخص میسجھتا ہے کہ ابھی

بہت وقت پڑا ہے، پھرکسی وقت تو بہ کرلیں گے۔اسی طرح غفلت میں زندگی گزرجاتی ہے۔اس زندگی کے ایک ایک لمحہ کا حساب دینا ہوگا۔

دوسراسوال ہوگا، جوانی کن کاموں میں گنوائی؟ اگر چہ جوانی زندگی کا ہی ایک حصہ ہے کین چونکہ اس وقت انسان کی تمام قوتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں اس لیے جوانی کے متعلق خاص سوال ہوگا۔

جوانی کا دور بننے یا بگڑنے کا دور ہوتا ہے۔ بیز مانہ جذبات کے تلاطم کی وجہ سے بطورِ خاص آ زمائش کا ہوتا ہے اسی لیے نبی کریم گئے نے بے داغ جوانی والے نوجوانوں کے متعلق فرمایا کہوہ قیامت کے دن عرشِ الٰہی کے سائے میں ہونگے۔ مال کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کیسے کمایا؟ حلال ذریعے سے یاحرام ۔ انسان سے بنہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنا مال کمایا اور تمہاری جائیداد کتی تھی؟ وہاں عزت کا معیار زیادہ مالدار ہونانہیں بلکہ زیادہ متی ہونا ہے۔ اگریہ مال رشوت، سود، دھوکے یا

پھر جو مال کمایا تھاوہ کہاں خرچ کیا؟ رب کی اطاعت میں یا نافر مانی اور گناہ کے کاموں میں ۔اس مال میں غریب و مسکین لوگوں کا بھی حق تھا۔ کیاان حق داروں کوان کاحق دیا؟ پھراللّہ کی راہ میں مسجد ومدر سے کے لیے کیا خرچ کیا؟

کسی اور حرام ذریعے سے کمایا تو اُس دن جواب دینا ہوگا۔

آخری سوال یہ ہوگا کہ جوعلم سیصا، اُس پر کتناعمل کیا۔ بعض لوگ سیجھتے ہیں کہ لاعلمی رب کی بکڑ سے بچالے گی۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، قیامت میں تم سے سوال ہوگا کہ تم عالم تھے یا جاہل؟ اگر تم نے کہا، عالم ۔ تو پھر سوال ہوگا، تم نے اپنے علم پڑمل کیا کیا؟ اور اگر تم نے کہا، میں جاہل تھا۔ تو ارشاد ہوگا، تم جاہل کیوں رہے؟ تہمیں کیا عذر تھا؟ ایک اور حدیث پاک میں ہے، 'ملم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے' ۔ پس ہمیں عذر تھا؟ ایک اور حدیث پاک میں ہے، 'ملم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے' ۔ پس ہمیں عیا ہے کہ ہم دین سیکھیں اور اس پڑمل کریں۔

**4115** 

اُمُّ المونین عائشہ صدیقہ رض الدعنہا کا ارشاد ہے، رسولِ معظم کے کا بستر مبارک چھڑے کا تھاجس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ ( بخاری کتاب الرقاق )
اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عطاسے کا نئات کے مالک ومختار ہیں مگر سادگی اور انکساری کا بیعالم ہے کہ چھڑے کا بستر اور اس میں کھجور کی چھال!!

116

حضرت ابن مسعود کے سے روایت ہے کہ آقا ومولی کے چٹائی پرسوئے۔ جب اُٹھے تو آپ کے جسم اقدس پراس کے نشانات تھے۔ میں نے عرض کی ،

یارسول الله ﷺ! اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے بستر بچھا دیا کریں اور بہتر انتظام کردیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا،

'' مجھے دنیا سے کیاتعلق؟ میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی سوار کسی درخت کے سائے میں کچھ دری گھر سے اور پھرا سے چھوڑ کر چلا جائے''۔

(منداحد، ترمذي، ابن ماجه، مشكوة كتاب الرقاق)

اس میں اُمت کے لیے تعلیم ہے کہ وہ دنیا کی لذتوں اور آسائٹوں میں مبتلا ہوکر اپنی اصل منزل بعنی آخرت سے غافل نہ ہوجائے۔اسی لیے فر مایا کہ دنیا سے تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسے کوئی سوار کچھ دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں گھہرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوجا تا ہے۔

#### **4117**

حضرت عمر ایت ہے کہ میں بارگا و نبوی میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ کھجور کی چٹائی پر لیٹنے کی وجہ ہے آتا ومولی کی کے جسم مبارک پر نشانات ہیں۔ آپ چھڑ بے کے تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔

میں نے عرض کی ، یارسول اللہ ﷺ! اللہ تعالیٰ سے دعا کیجے کہ آپ کی امت کے لیے وسعت فرمائے کیونکہ فارس اور روم والوں پر بڑی وسعت ہے حالانکہ وہ اللہ کی عباوت بھی نہیں کرتے۔ارشاد فرمایا،''اے عمر! یہی کافی ہے۔ان کو دنیاوی زندگی ہی میں ان کی نعمتیں دے دی گئی ہیں''۔ دوسری روایت میں ہے،'' کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ دنیا اُن کے لیے ہواور آخرت ہمارے لیے''۔

(بخاری، مسلم، مشکوة كتاب الرقاق)

صبیب کبریا ﷺ نے دنیا کی نعمتوں کو بہت کم استعال فرمایا تا کہ اُمت بھی دنیاوی آسائنوں سے بے رغبت ہواور آخرت کی فکر کرے۔ آپ نے اپنی اُمت کو بیتایم بھی دی کہ دنیا میں کسی کا فروفاس کے پاس زیادہ نعمتیں دکھے کراسے اللہ کا پہندیدہ نہ سمجھنا، اصل عیش تو آخرت کا ہے۔ ﷺ کہا کسی نے ،''عیداُس کی نہیں جو نئے کیڑے بہن لے۔ بلکہ عیداُس کی ہے جوعذاب سے محفوظ رہے''۔

حضرت ابو ہریرہ اللہ سے روایت ہے کہ آقاومولی اللہ نے فرمایا،

''اللہ تعالی فرماتا ہے،اےانسان! تو میری عبادت کے لیے فارغ ہوجا، میں تیرا سینہ غناسے مالا مال کردوں گا اور تیری مفلسی دور کردوں گا۔اورا گرتو مینہ کرے گاتو تیرا ہاتھ مصروفیات سے بھردوں گا مگر تیری غربت کودور نہیں کروں گا''۔

(منداحد، ابن ماجه، مشكوة كتاب الرقاق)

لینی اے بندو! تم میری عبادت کے لیے اپنی دنیاوی مصروفیات سے فارغ ہو جاؤ۔ نماز سے مت کہو، مجھے کام ہے بلکہ کام سے کہو، مجھے نماز بڑھنی ہے۔ میں تہہیں مخلوق سے بے نیاز کردوں گا۔ اگر دنیاوی مصروفیات نے تہہیں میری عبادت سے روکے رکھا تو تم انہی مصروفیات میں بھنسے رہوگے اور تہہاری مفلسی ختم نہیں ہوگی۔ اگر

آ قاومولی کا ارشاد ہے،اللہ تعالی کو وہ مون بندہ بہت محبوب ہے جوغریب و مفلس ہواور بیوی بچوں والا ہونے کے باوجود باعفت ہو۔(ابن ملجه)

یعنی نہ تو وہ کسی سے سوال کرے اور نہ ہی نا جائز طریقہ اختیار کرے۔

(121)

حضرت اُمِّ وَرداء رضی الله عنها سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابودرداء ہے؟
عرض کی ، کیا وجہ ہے کہ آپ اس طرح مال تلاش نہیں کرتے جیسے فلال تلاش کرتا ہے؟
انہوں نے فرمایا ، میں نے آقاومولی کے کوفرماتے ہوئے سنا ہے کہ '' تمہارے سامنے
سخت دشوار گھاٹی ہے ، بھاری بوجھ والے اس گھاٹی سے گزرنہیں سکیں گے'۔ پس میں
سیحیا ہتا ہوں کہ اس گھاٹی کوعبور کرنے کے لیے ملکار ہوں۔

(بيهقى في شعب الايمان، مشكوة كتاب الرقاق)

یہاں سخت دشوار گھاٹی سے مرادموت، قبراور قیامت کی مشکلات ہیں۔جس طرح زیادہ ہو جھ والے گھاٹی مشکل ہی سے عبور کرتے ہیں اسی طرح جس کے پاس مال زیادہ ہو، اسے موت کے وقت نزع کی تکلیف کے ساتھ دنیا چھوٹنے کاغم بھی ہوتا ہے اور قیامت میں اس کا حساب بھی زیادہ ہوگا۔اسی لیے حدیث پاک میں ارشاد ہے، فقراء امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ (ترمذی)

حضرت ابوذر کشتی کی حضور کے نے فرمایا، 'اے ابوذر! کشتی کی احجی طرح دیکھ بھال کرلو کیونکہ سمندر بہت گہراہے، اور مناسب زادِراہ جمع کرلو کیونکہ سفر بہت طویل ہے، اور سامانِ سفر کا بوجھ ہلکار کھو کیونکہ گھاٹی بہت دشوار ہے، اور ہرکام میں اخلاص پیدا کرو کیونکہ پر کھنے والا بڑا دانا ہے'۔ (المنبہات)

حضرت معاویہ رہا ہے مامول حضرت ابوہاشم اللہ کی عیادت کے لیے گئے تو

تہمارے پاس مال بھی ہوتب بھی تہماری پریشانیاں ختم نہیں ہونگی۔ ایک مسجد کے باہر یتحریر تھا،''تہمارے رب کے پاس تمہیں دینے کے لیے بہت کچھ ہے، کیا تہمارے پاس لینے کے لیے کچھوفت ہے''۔ ﴿119﴾

حضرت مولاعلی سے روایت ہے کہ سرکار دوعالم شے نے فرمایا، ''جو شخص اللّٰد تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہوجائے ، اللّٰہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل برراضی ہوجائے گا''۔

(بیہقی فی شعب الایمان، مشکوۃ کتاب الرقاق)

اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہونے کا مطلب ہیہ کہ بندہ
تھوڑے رزق پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر اداکرے ۔ ایسا بندہ جب کم نیکیاں لے کر
رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو رب تعالیٰ اپنی شانِ کریمی سے اس کے تھوڑے
عمل برراضی ہوجائے گا۔

**4120** 

حضرت ابودرداء على سے روایت کے کہرسولِ معظم کے نے فرمایا،
''جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے پہلو میں دوفر شتے یہ اعلان جنوں اور
انسانوں کے سواتمام مخلوق کو سناتے ہیں، اے لوگو! اپنے رب کی طرف آؤ۔ جو تھوڑا اور کفایت کرنے والا ہو، وہ اس سے اچھاہے جوزیادہ ہواور غافل کرنے والا ہو،۔
(ابونعیم فی الحلیۃ ، مشکلوۃ کتاب الرقاق) وہ مال جومقدار میں کم ہو گر بقدر ضرورت کفایت کرے، وہ اُس کثیر مال ودولت

سے یقیناً بہت زیادہ بہتر ہے جو بندے کواپنے رب سے غافل کردے، اُس کی بندگی

کی حلاوت سے محروم کردے اور اُسے آخرت کی فکرسے بے پرواہ بنادے۔

ابوہاشم ہرونے لگے۔ آپ نے پوچھا، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے، کوئی تکلیف یا دنیا کی حرص؟ انہوں نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں۔ دراصل آ قا ومولی ﷺ نے ہم

میں نے رسول اللہ کھی وفر ماتے ہوئے سنا کہ ' تمام مال میں سے تمہارے لیے ایک خادم اور جہاد کے لیے ایک سواری کافی ہے''۔ جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اس سے زیادہ جمع کیا ہے۔ (احمد، ترفدی، نسائی، ابن ماجہ، مشکوة)

ے ایک عہدلیا تھا اور میں اُس پر قائم ندرہ سکا۔ یو چھا، وہ عہد کیا تھا؟ فرمایا،

نبی کریم ﷺ ہے جس عہد کا ذکر انہوں نے کیا، وہ خاص انہی کے لیے نہ تھا بلکہ وہ ماری اُمت کے لیے نہ تھا بلکہ وہ ساری اُمت کے لیے ہے اور اس میں ترک و نیا کی رغبت ہے۔ لین اگر تمہارے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہ ہوتوغم نہ کرو، اتنا مال کا فی ہے۔ لہذا اس حدیث سے بیلازم نہیں آتا کہ مسلمان کے لیے مال رکھنا ہی حرام ہے، ورنہ پھرز کو ق، فطرانہ، قربانی، جج، عمرہ وغیرہ عبادات کیسے ادا ہوں گی۔

ان صحابی کارونااورافسوس کرنا بھی عبادت ہے کہ بیگریددراصل حضور ﷺ کے عشق ومحبت میں ہے۔ آقا ومولی ﷺ کی ہرادااور ہرقول پیارامعلوم ہوتا ہے، جب وہ یاد آتے ہیں تو آئکھیں آنسو بہاتی ہیں۔(مراق)

\$ 123 ﴾

حضرت الوا مامه على سے روایت ہے کہ سر کارِ دوعالم اللہ فی نے فرمایا،

"میرے نزدیک میرے ساتھیوں میں سے سب سے زیادہ قابلِ رشک وہ مومن
ہے جو کم سامان والا، زیادہ نماز پڑھنے والا، رب کی خوب عبادت کرنے والا، خلوت
میں بھی اس کی اطاعت کرنے والا ہو۔وہ لوگوں میں گمنام ہو کہ اس کی طرف اشارہ نہ
کیا جائے، اس کا رزق بقدرِضرورت ہواوروہ اس پرصبر کرئے۔

پر حضور ﷺ نے دست مبارک سے اشارہ کر کے فر مایا، 'اس کی موت جلد آ جاتی

ہے،اس پررونے والے کم ہوتے ہیں اوراس کی میراث تھوڑی ہوتی ہے'۔ (احمد، تر مذی، ابن ماجہ، مشکلوۃ کتاب الرقاق)

اس حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ نے قابلِ رشک مومن کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ جب سامان کم اور لوگوں سے میل جول کم ، تو دنیاوی مشاغل بھی کم اور رب کی عبادت زیادہ۔ پھر کمال یہ کہ رزق بقد رکھایت اوروہ اس پرصابر۔ جب وہ دنیا سے جلد چلا جائے تواس کا ترکہ بھی کم اور رونے والے بھی کم۔ بلاشبہ اولیاء اللہ کی سیرت کے مختلف رنگ ہیں اور ہررنگ خوبصورت۔

## **4124**

حضرت خباب سے روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم کے ساتھ ہجرت کی اور ہمارا ارادہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول تھا تو ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہوگیا۔ہم مہاجرین میں سے بعض صحابہ دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے مالِ غنیمت وغیرہ نہ پایا، ان میں سے مصعب بن عمیر کے بھی ہیں جوغزوہ احد میں شہید ہوئے۔

ان کے گفن کے لیے ان کی ایک چا در کے سوا پھھ نہ تھا۔ جب ہم اس چا در سے ان کا سر ڈھانیتے تو ان کے پاؤں ڈھانیتے تو ان کا سر ڈھانیتے تو ان کا سر ڈھانیتے کا قاومولی کے نازی کا سر ڈھانیتے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان کے یاؤں پر اِذخر گھاس رکھ دی جائے۔ ( بخاری کتاب الرقاق )

یقربانیاں ہیں آسانِ ہدایت کے روشن ستاروں کی ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بے پناہ مصائب سہہ کر اور قربانیاں دے کر اسلام کا درخت مضبوط کیا ہے۔ آج ہم انہی کی قربانیوں کا پھل کھارہے ہیں۔

#### **4125**

حضرت ابوطلحہ اللہ سے روایت ہے کہ ہم نے آ قاومولی اللہ سے بھوک کی شکایت

**&127** 

حضرت عمروبن عوف سے روایت ہے کہ نبی کریم سے نے فر مایا،
"خداکی قتم! مجھے تم پر فقر کا کوئی خوف نہیں لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر
دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی اور تم اس میں رغبت کرنے لگو جیسے تم
سے پہلے لوگوں نے کی اور تم ہیں دنیا ہلاک کرد ہے جس طرح اُنھیں کیا"۔
( بخاری کتاب الرقاق)

#### **♦128♦**

حضرت عقبہ بن عامر کے سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا کے فرمایا،
''میں تمہارا پیش رَوہوں اور میں تم پر گواہ ہوں۔اور اللہ کی قتم! میں اپنے حوض کو
اب بھی دیکھ رہا ہوں۔اور مجھے زمین کے خزانوں کی تنجیاں عطافر مادی گئیں ہیں۔اور
اللہ کی قتم! بیشک مجھے بیخوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گئین مجھے بیخوف ہے
کہ تم دنیا میں رغبت کرنے لگ جاؤگ'۔

دوم: حضور ﷺ کو زمین کے تمام خزانوں کی تخیاں عطا فر مادی گئی ہیں یعنی رب تعالیٰ نے آپ کواپی نعمتوں کا مالک ومخارا ورتقسیم کرنے والا بنایا ہے۔

سوم: حضور ﷺ کی امت شرک نہیں کرے گی البتہ بید نیا کی محبت میں مبتلا ہوجائے گی۔رسولِ معظم ﷺ کی فرمائی ہوئی دیگر پیشین گوئیوں کی طرح بیفیبی خبر بھی پوری ہوئی اورمسلمان دنیاوی مال واسباب کی محبت میں گرفتار ہوگئے۔ کی اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پھر بندھا ہوا دکھایا۔ اس پر آقا کر یم ﷺ نے اپنا کرتا مبارک ہٹایا تو آپ کے شکے۔ مبارک ہردو پھر بندھے ہوئے تھے۔

(ترمذي، كتاب الرقاق)

لیعنی تمام صحابہ کوایک ایک دن کا فاقہ تھااور حضور ﷺ کو دودن یا زیادہ کے لگا تار فاقے تھے۔ بہت روز تک نہ کھانے سے انسان میں کھڑے ہونے کی قوت نہیں رہتی، البتہ پیٹ پر پتھر باند صنے سے کھڑا ہونا ممکن ہوجا تا ہے۔ (مراة)

حضرت زید بن اسلم کے سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر کے پانی مانگا تو شہد ملا ہوا پانی پیش کیا گیا۔ آپ نے فر مایا، یہ پاکیزہ وعدہ ہے لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کا ایک ارشادیاد آرہاہے جس میں اُس نے ایک قوم کا عیب یہ بیان کیا ہے کہ ان کی خواہشات دنیا ہی میں پوری کردی گئیں،

﴿ اَ ذُهَبُتُهُ طَيِّبِتُكُمُ فِی حَیَاتِكُمُ اللَّهُ نَیا وَ اسْتَمْتَعُتُمُ بِهَا ﴾ (الاحقاف: ٢٠)

یعن ''تم نے اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی مرضی کی چیزوں سے فائدہ اُٹھالیا''۔
مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دیا گیا ہو۔ پس آپ نے وہ پانی نہ پیا۔ (مشکوۃ کتاب الرقاق)

آپ کی طبیعت پرخوفِ خدا کا اس قدرغلبہ ہوا کہ فر مایا، اگر میں یہ پیٹھا پانی پی کر لذت حاصل کرلوں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں کا فروں کی طرح ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں اس دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے اور آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہ رہے۔

یہ خوفِ خدا کے غلبہ کی کیفیت تھی۔اولیاءاللہ پر بھی خوف کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے اور کبھی خوف کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے اور کبھی اُمبید کا۔لہذا صحابہ کرام اور اولیاءاللہ کا دنیا کی بعض نعمتیں استعمال کرنا خوف خدا کے منافی نہیں۔

آ قاومولی این امت پرشرک کااندیشنهیں تھااوریہ بات آپ نے الله تعالی کی تشم کے ساتھ ارشا دفر مائی تا کہ بعد میں آنے والے فتنہ پر ورلوگ اس میں شک پیدا نه کرسکیں۔عام مسلمان کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں چہ جائیکہ اللہ کے نبی کی طرف اییا برا گمان کیا جائے پھراس پر نبی کریم ﷺ کاقشم ارشا دفر مانا، گویا ان حقائق کا انکار رسول معظم ﷺ کی نبوت ورسالت ہی کے انکار کے مترادف ہے۔

حضرت کعب بن عیاض است سے روایت ہے کہ آ قاومولی اللہ نے فر مایا، ''ہرامت کے لیےایک فتنہ ہےاور میری امت کا فتنہ مال ہے''۔

(ترندی، مشکوة کتاب الرقاق)

غیب کی خبریں دینے والے رسول ﷺ نے اس حدیث یاک میں بیغیب کی خبر ارشاد فرمائی کہ میری اُمت کا فتنہ مال ہے۔تاریخ گواہ ہے کہ دورِ صحابہ سے لے کر آج تک اس اُمت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہی رہا ہے۔ اسی فتنہ کے سبب بندے آ خرت سے غافل ہوکراینے رب کی نافر مانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پچھ بدمذہب مال ودولت ہی کے بل بوتے برایخ گراہ عقائد سادہ لوح مسلمانوں پرمسلط کرتے ہیں اور کئی تو زمین پر فرعون بن کر فسادیھیلاتے ہیں۔

حضرت قاده بن نعمان الله معروايت بي كدرهت عالم الله في فرمايا، ''جب الله تعالیٰ سی بندے سے محبت کرتا ہے تو اُسے دنیا سے بیا تا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بیار کو پانی سے بچا تاہے'۔ (منداحمد، ترمذی مشکوة) چونکہ دنیا وہی ہے جواللہ تعالیٰ اوراس کے حبیب ﷺ کی اطاعت سے غافل کر دے۔اس کیےرب کریم جس بندے سے محبت کرتا ہے اُسے اِس ملعون دنیا سے اس

طرح بچاتا ہے جیسے ہم کسی ایسے مریض کو یانی سے بچاتے ہیں جسے یانی کی وجہ سے بیاری میں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

حضرت عبدالله بن مغفل الله سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آ قا کریم اللہ کا خدمت میں عرض کی ، یارسول الله ﷺ! میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فر مایا، ''سوچ لو، کیا کہدرہے ہو''۔اُس نے تین بارعرض کی ،''اللہ کی شم! میں آپ سے محبت

آپ نے فر مایا،''اگرتم سیچے ہوتو فقر پرصبر کرنے کے لیے تیار ہوجاؤ۔ کیونکہ مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف فقرأس سیلاب سے بھی زیادہ تیزی سے پہنچتا ہے جو اینی انتها کی طرف دوڑر ہاہؤ'۔ (تر مذی مشکلوۃ کتاب الرقاق)

یہاں فقر سے مرادول سے مال کی محبت کا نکل جانا ہے۔ یعنی حدیث یا ک کامفہوم یہ ہے کہ جس کے دل میں میری سچی محبت ہوگی اس کے دل سے مال کی محبت نکل جائے گی چھروہ اپنا مال رب کی راہ میں خرچ کرے گا اور دنیاوی آ سائنوں سے منہ موڑ لے گا۔ پستم ان آ ز مائشوں برصبر کے لیے تیار ہوجاؤ۔ فر مانِ اللی ہے، ﴿ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتُوكُوا اَنْ يَقُولُوا امَّنَّا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ '' کیالوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی ہی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں،ہم ایمان لائے،اوران کی آ ز ماکش نہ ہوگی'۔ (العنکبوت:۲، کنز الایمان)

حضرت محمود بن لبيد الله على معظم الله في فرمايا، " وی دو چیزوں کو ناپیند کرتا ہے۔ ایک تووہ موت کو ناپیند کرتا ہے جبکہ موت مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے۔ دوسرے وہ مال کی کمی کونالیند کرتا ہے جبکہ مال کی

كى حسابكم كردے گى'۔ (منداحر، مشكوة كتاب الرقاق)

حقیقت یہی ہے کہ آ دمی موت اور مال کی کمی کو پسند نہیں کرتا۔ ایک طبقہ موت کواس لیے ناپیند کرتا ہے کہ موت کی وجہ سے دنیا کی آسائش اور عیش وعشرت چھوٹ جائے گا۔ چنانچہ بیط بقد اپنی زندگی میں عیش وعشرت کی کشرت کی طرف مائل ہوجاتا ہے اور آخرت سے غافل رہتا ہے۔ تیجہ بیہ ہوتا ہے کہ تو بہ سے محروم رہتا ہے۔

دوسراطقہ جوموت کوناپیند کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے اپنے بوڑھے والدین اور اپنے بیوی بچوں کے رزق کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ اس لیے اس طبقہ کے لوگ دن رات مال کمانے میں گے رہتے ہیں تا کہ موت آنے کی صورت میں ان کے اہل و عیال کومناسب مال میسر ہوسکے۔ بیطبقہ بھی دنیا دارگنا ہگاروں کا ہے۔

تیسرے طبقے کے نزدیک موت کو ناپیند کرنے کا سبب یہ ہے کہ ان کے نامہُ اعمال میں نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ۔ پس وہ اپنے رب کو کیا منہ دکھا کیں گے۔ یہ فکر انہیں مزیدعبادت اور تقوی کی طرف مائل کرتی ہے۔ یہ صالح لوگ ہیں۔

مال کی کمی کا فائدہ حدیث پاک میں یہ بیان ہوا کہ اس طرح آخرت کا حساب بہت ہلکا ہوجا تا ہے۔ انبیاء کرام ، صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے دنیا کی نعمتیں کم سے کم استعال کیس تا کہ محشر میں حساب کتاب میں آسانی رہے۔

#### **4134**

حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت ہے کہ آقا ومولی کے نے فر مایا، ''جس نے حلال طریقے سے دنیا حاصل کی تا کہ بھیک مانگنے سے بچے،اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرے اور پڑوسی کے ساتھ تعاون کرے،وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یوں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں کے جاند کی طرح چمکتا ہوگا۔اور

جس نے حلال طریقے سے دنیا حاصل کی تا کہ فخر وتکبر اور دکھاوے کے لیے مال بڑھائے، تووہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر سخت ناراض ہوگا''۔
(بیہ قی فی شعب الایمان، مشکوۃ کتاب الرقاق)

اچھی نیت سے اور حلال طریقے سے مال کمانارب تعالیٰ کو بہت پسندہے، اسی لیے قیامت کے دن اس کا چہرہ چودھویں کے جاند کی مانند چیکتا ہوگا۔ اور غرور و تکبر اور دکھاوے کے لیے اگر کسی نے حلال طریقے سے بھی مال کمایا تو اللہ تعالیٰ اس سے شخت ناراض ہوتا ہے۔

#### **4135**

حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت ہے کہ مالک و مختار، حبیب پر وردگار، سیدِ عالم، نورِ مجسم ﷺ کا فرمانِ ذی شان ہے،

''اگرمیرے پاس اُحد پہاڑ کے برابرسونا ہوتو بھی میں یہ بیں چاہوں گا کہ تین را تیں گزرجائیں اورمیرے پاس اس میں سے پچھ مال باقی ہو،سوائے اس کے کہوہ قرض کی ادائیگی کے لیے رکھا ہو''۔ (بخاری کتاب الرقاق)

نی کریم کے اوصافِ حمیدہ میں ایک اہم وصف جود وسخا ہے۔ صحابہ فر ماتے ہیں کہ بھی ایسانہیں ہوا کہ کسی سائل نے آپ سے پچھ ما نگا ہواور آپ نے جواب میں منع فر مادیا ہو۔ آپ نے امت کو بھی اسی کی ترغیب دی۔ آپ کا ارشاد ہے، داللہ کی راہ میں بے حساب خرچ کرو، اللہ تعالی بھی تہہیں بے حساب عطا فر مائے گا، اور اُس کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ نہ روکو ور نہ وہ بھی تم سے رزق روک دے گا۔ جس قدر ممکن ہو خیرات کیا کرؤ'۔ ( بخاری مسلم )
گا۔ جس قدر ممکن ہو خیرات کیا کرؤ'۔ ( بخاری مسلم )

أمُّ المونين عا مَشْصد يقدرض الله عنها سے روايت ہے كدرسول معظم ﷺ نے فر مايا،

رہے'۔ (بخاری کتاب الرقاق)
مقصد ہہ ہے کہ رب تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جو رحمتِ اللی کی وسعت جان لے وہ بھی جنت سے مایوس نہیں ہوسکتا اور جو عذاب اللی کی شدت جان لے وہ بھی جہنم سے بے خوف نہیں رہ سکتا۔ اصل سمجھنے کا نکتہ ہیہ ہے کہ اے لوگو! تم جس قدر بھی گناہ گار ہو، اپنے مہر بان رب کی بارگاہ میں آ کرتو بہ کرلو، وہ بخش دےگا۔
ایک مسجد کی دیوار پرتح برتھا،'' اگرتم گنا ہوں سے تھک گئے ہوتو مسجد میں آ جاؤ کیونکہ تمہارے دیار میں ابھی تک نہیں تھکی'۔

حضرت ابوہریرہ کے سے روایت ہے کہ آقاومولی کے نے فرمایا، ''جو مخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوی کواذیت نہ پہنچائے۔اور جو مخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پریقین رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اگرام کرے۔

ایک اور حدیث پاک میں ارشادِگرامی ہے، جوشخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہے، اُسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے'۔
( بخاری کتاب الرقاق )

اس حدیث پاک میں مومن کی تین نشانیاں بیان ہوئیں۔ وہ پڑوہی کو تکلیف نہ دے، مہمان کی عزت وخاطر کرےاوراچھی بات کیے یا خاموش رہے۔

440 ﴾

حضرت ابو ہریرہ ہے۔ دوایت ہے کہ آقاومولی کے نے فرمایا، "بندہ بھی اچھا کلام کرتا ہے جس سے وہ اللہ تعالی کو راضی کرتا ہے۔ یہ کلام بلاارادہ ہوتا ہے اوراس کے وض رب کریم اس کے درجات بلند فرما تا ہے۔ اور کبھی ''تم اعمال میں میانہ روی اختیار کرواور افراط وتفریط نہ کرو۔ اور جان لوکہ تم میں سے کسی کواس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تمام اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کووہ عمل محبوب ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگر چہوہ قلیل ہو''۔ (بخاری کتاب الرقاق) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مستحب کام جو مسلمانوں پر لازم نہیں ہوتے ، اُنہیں پابندی سے ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو مجبوب ہے۔ جیسے کہ مسلمان اپنے آقاومولیٰ نبی کریم کی ملک کا میلا دمناتے ہیں ، اولیاء اللہ کے ایصالِ ثواب کے لیے محافل منعقد کرتے ہیں ، اذان میں حضور کی کا اسم گرامی س کرانگو مجھے چوم کراپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں اور ہر جمعہ کو کھڑے ہوکر درود وسلام پڑھے ہیں۔

## **4137**

اس ارشادگرامی میں اُمت کے لیے نصیحت ہے کہا پنے نیک اعمال پر فخر ونازنہ کرنا،اور کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خود کو بے نیازنہ سمجھنا۔ ﴿138﴾

حضرت الوہریرہ کے سے روایت ہے کہ آقا کریم کے ارشاد فرمایا،
"اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کو پیدا فرمایا تواس کے سوجھے کیے۔ اللہ عزَّ وَجل نے
رحمت کے ننا نو بے جھے اپنے پاس روک لیے اور تمام مخلوق کوایک حصہ رحمت سے
نوازا۔ اگر کا فرکواللہ تعالیٰ کی ساری رحمت کاعلم ہوجائے تو وہ جنت سے مایوس نہ ہو۔
اورا گرمومن کواللہ تعالیٰ سارے عذاب کاعلم ہوجائے تو وہ دوز خے ہی امن میں نہ

بندہ سوچے سمجھے بغیر اللہ تعالی کی ناراضگی کی بات کہد دیتا ہے اور اس کے سبب وہ جہنم میں گریڈ تاہے'۔ (بخاری کتاب الرقاق)

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی زبان کی خوب حفاظت کرنی چاہیے۔ زبان کی حفاظت سے متعلق حضور ﷺ کا بیار شاد بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ''جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سارے اعضاء زبان کی خوشامد کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرکہ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سید ھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑ ھے ہوجائیں گے۔ (تر ذری) ہم سید ھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑ ھے ہوجائیں گے۔ (تر ذری)

حضرت ابوذر ﷺ ہے روایت ہے کہ سرکار دوعالم ﷺ نے فرمایا،

''وہ کامیاب ہوگیا جس نے اپنے دل کواللہ تعالی پر ایمان کے لیے خالص کر دیا اور دل کوسلامت رکھا، اور اپنی زبان کو سے بولنے والا، اپنی طبیعت کوسید ہیں راہ پر چلنے والا، اپنے کا نوں کوحق بات سننے والا اور اپنی آئکھوں کوحق در یکھنے والا بنایا۔ کان اور آئکھیں تو دل کاراستہ ہیں اُس چیز کے لیے جسے دل محفوظ کرتا ہے۔ پس کامیاب ہوگیا وہ جس نے اپنے دل کوحفاظت کرنے والا بنالیا''۔

(منداحر، بیمقی فی شعب الایمان، مشکوة کتاب الرقاق)
زبان، کان اور آنکھوں کی حفاظت کر کے ہی دل کو گنا ہوں سے محفوظ رکھا جاسکتا
ہے۔ قرآن کریم میں ہے، ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ اُولَئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ قیامت کے دن کان، آنکھ اور دل کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تم

نے ان سے کیا کام لیا۔ (بنی اسرائیل:۳۹)

**4142** 

حضرت ابوذر ﷺ نے فر مایا،

''جب بندہ دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کے دل میں حکمت کا چشمہ جاری کر دیتا ہے جس کے ساتھ اُس کی زبان بولتی ہے اور اسے دنیا کے عیب دکھا دیتا ہے، نیز اس کی بیاریاں اور ان کے علاج سے آگاہ فرما دیتا ہے اور اسے دنیا سے سلامتی کے ساتھ جنت کی طرف لے جاتا ہے''۔

(بيهقى في شعب الايمان، مشكوة كتاب الرقاق)

دنیا سے بے رغبت ہونے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ جانِ کا ئنات سیدِ عالم کی کا ارشاد ہے،" تم پر علاءِ قل کی مجالس کو اختیار کرنا اور اہلِ حکمت کی باتیں غور سے سننا لازم ہے کیونکہ اللہ تعالی مردہ دلوں کونور حکمت سے اس طرح زندگی بخشا ہے جس طرح بارش کے پانی سے مردہ زمین کو سر سبز وشا داب بنا دیتا ہے'۔ (المنبہات)

حضرت عبداللہ بن مسعود کے فیر ماتے ہیں کہ چار باتیں دل کی تاریکی سے پیدا ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ کھا پی کر پیٹ بھرنا، بد فد ہموں اور فاسقوں کی صحبت اختیار کرنا، اپنے سابقہ گنا ہوں کو بھول جانا اور کمبی امیدیں قائم کرنا۔

اور جار چیزیں دل کی روشن سے پیدا ہوتی ہیں۔ حساب کتاب کے خوف سے بھوکا پیٹ رہنا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا، اپنے گنا ہوں کو یا د کرکے استعفار کرنا اور اپنی امیدوں کو مختصر کرنا'۔ (المنبہات)

#### **4143**

حضرت الوہریرہ ہے۔ دوایت ہے کہ آقا کریم کے نے فرمایا،
''قیامت کے دن سات قسم کے لوگ عرشِ الٰہی کے سائے میں ہونگے جبکہ اس
کے سوا اُس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ خض ہوگا جس نے اللہ کویاد
کیا اور خوف خدا سے اُس کی آئکھوں سے آنسو بہہ نکلے'۔ ( بخاری کتاب الرقاق)

اللہ تعالیٰ کا خوف بہترین نعمت ہے۔اس حدیث پاک میں خوشخبری دی گئی ہے کہ جوشخص اللہ تعالیٰ کو یا دکرے اور پھرخوف ِخداہے اُس کی آئھوں ہے آنسو بہہ کلیں، قیامت کے دن ایساشخص عرشِ الٰہی کے سائے میں ہوگا۔

#### **4144**

حضرت عبداللہ بن مسعود کے سے روایت ہے کہ نبی کریم کے نے فر مایا،
''جس مسلمان کی آئکھول سے اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے آنسونکلیں خواہ وہ کھی
کے سرکے برابر ہوں،اور وہ اس کے چہرے پر بہیں تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ پر حرام فر مادیتا ہے'۔ (ابن ماجہ)

مکھی کے سرکے برابرآنسوسے مرادان کا قلیل ہونا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ارشاد ہوا، اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا، جس نے مجھے ایک دن اخلاص سے یاد کیا ہویا کسی جگہ میرے خوف سے ڈراہو، اُسے آگ سے نکال لو۔ (ترمذی)

445 ﴾

حضرت عبدالله بن عباس رض الله عنها سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ عنہا کے نبی کریم کی خدمت میں عرض کیا، یارسول الله علیہ آ پ پرجلد بڑھا پا آ گیا۔

آ پ نے فرمایا، مجھے سورہ ھود، سورہ واقعہ، المُورُ سَلْت، عَمَّ یَتَسَاءَ لُونَ اور اِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَ ثُ نے بوڑھا کردیا ہے۔ (تر فدی، مشکوۃ کتاب الرقاق)

الشَّمُسُ کُوِّرَ ثُ نے بوڑھا کردیا ہے۔ (تر فدی، مشکوۃ کتاب الرقاق)

ان سورتوں میں آخرت کے احوال، دوزخ کے عذاب اور مجرموں کے لیے تخت وعیدوں کا ذکر ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ خوف اور فکر جوانوں کو جلد بڑھا پے کی طرف کے جاتی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ﴿ یَوُمًا یَّجُعَلُ اللّٰوِ لُدانَ شِیبًا ﴾

لے جاتی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ﴿ یَوُمًا یَّجُعَلُ اللّٰوِ لُدانَ شِیبًا ﴾

اس سے معلوم ہوا کہ ان سورتوں کی تلاوت سے نبی کریم ﷺ پرخوف خدا اور فکر الس سے معلوم ہوا کہ ان سورتوں کی تلاوت سے نبی کریم ﷺ پرخوف خدا اور فکر

آخرت کااس قدرغلبہ ہوتا کہاس کااثر آپ کی جسمانی صحت پر ظاہر ہوتا۔ آپ کی اسی تربیت کااثر تھا کہ صحابہ کرام پر بھی خوف خدااور فکر آخرت طاری رہتی۔ ﴿146﴾

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ہوا زیادہ تیز چلتی تو نورِ مجسم رحمتِ عالم ﷺ پیدعاما نگا کرتے ،

''اے اللہ! میں تجھ سے مانگنا ہوں اِس آندھی کی خیر وبرکت، اور جو پچھ اِس میں ہے اُس کی خیر وبرکت، اور جو پچھ اِس میں ہے اُس کی خیر وبرکت، اور جس مقصد کے لیے یہ بیجی گئی ہے اُس کی خیر وبرکت۔ اور میں پناہ مانگنا ہوں اِس آندھی کے شرسے، اور جو پچھ اِس میں ہے اُس کے شرسے، اور جو پچھ اِس میں ہے اُس کے شرسے، اور جس مقصد کے لیے یہ بیجی گئی ہے اُس کے شرسے'۔

جب آسان پر بادل آتا تو آپ کارنگ بدل جاتا، اور آپ کھی باہر آتے، کھی اندر تشریف لے جاتے، کھی پیچھے ہٹتے۔ پھر جب بارش ہوجاتی (اور بادل چلے جاتے) تو یہ کیفیت دُور ہوجاتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہانے آپ سے اس کیفیت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا،

''اے عائشہ! (میں ڈرتا ہوں کہ)شاید بیآ ندھی اور بادل کہیں اُس طرح کا نہ ہو جس طرح قوم عاد نے کہاتھا،

﴿ فَلَمَّا رَاوُهُ عَادِضًا مُّسُتَقُبِلَ اَوُدِيَتِهِمُ قَالُوُا هَلَا عَادِضٌ مُّمُطِرُنَا ﴾

'' پھر جب انہوں نے عذاب دیکھا بادل کی طرح آسان کے کنارے میں پھیلا ہوا،ان کی وادیوں کی طرف آتا،توبولے، یہ بادل ہے جوہم پر برسے گا'۔

ہوا،ان کی وادیوں کی طرف آتا،توبولے، یہ بادل ہے جوہم پر برسے گا'۔

(بخاری، سلم)

حدیث پاک میں مذکور آیت کے آخر میں ہے، ﴿ بَلُ هُوَ مَا اسْتَعُجَلْتُمْ بِهِ رِیْحٌ فِیْهَا عَذَابٌ اَلِیْمٌ ﴾ ' بلکہ یہ تووہ ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ ایک آندھی

ہے جس میں در دناک عذاب''۔ ( کنزالا بیان )

اس حدیث کی روایت کا مقصدیہ ہے کہ ہمیں پیلم ہوجائے کہ ہمارے آقا کریم چواللہ تعالیٰ کے جواللہ تعالیٰ کے جواللہ تعالیٰ کے خوب ہیں، امام الانبیاء ہیں، شافع محشر ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کے خوف کا پیمالم تھا کہ جب بھی تیز ہوا چلتی یا آسان پر بادل نمودار ہوتے تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی بھلائی حاصل ہونے کی دعا مانگتے اور اس کے شرسے پناہ طلب کرتے۔ جب معصوم ہونے کے باوجود حبیب کبریا بھی کا بیمال تھا تو ہم گنا ہماروں کو بقیناً رب تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چا ہیے۔ فرمانِ اللی ہے،

﴿ إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِیُدٌ ﴾ ''بی*یْک تیرے دب* کی گرفت بہت شخت ہے'۔ (البروج:۱۲) \* 147 ﴾

حضرت نضر تا بعی رحماللہ سے روایت ہے کہ حضرت انس کے زمانے میں ایک بار کالی آندھی چلی۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوااور میں نے بوچھا، کیا ایسی کالی آندھیاں سر کارِ دوعالم کے زمانہ میں بھی آتی تھیں؟ فرمایا،

''الله کی پناه! اُس وقت ہمارا حال بیتھا کہ ذراسی ہوا تیز ہو جاتی تو ہم قیامت آنے کے خوف سے مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ (ابوداؤد)

بیشک جس قدر علم زیادہ ہوتا ہے اُسی قدر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جسیا کہ سورہ فاطر: ۲۸ میں ارشاد ہوا، ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمَّوُ ا﴾ ''بیشک اللہ سے اُس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں، جوعلم والے ہیں''۔ سیدناصد پق اکبر ہجب کسی پرندے کود کھتے تو فرماتے ، کاش! میں تیری طرح پرندہ ہوتا (تا کہ قیامت میں اعمال کے حساب سے نے جاتا)۔ سیدنا عمر ہوفوف اللی قبر کے باعث بھی بھی قرآن یا کی آیات سن کر بیہوش ہوجاتے۔ سیدنا عثمان ہے قبر

پر جا کراتناروتے کہ داڑھی بھیگ جاتی۔ سیدناعلی ﷺ اکثر شب بیداری کرتے اور خوفِ خدا کے باعث خوب آنسو بہاتے۔ حضرت ابوذرﷺ فرماتے، کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیاجاتا۔

جلیل القدر تا بعی حضرت حسن بصری کے ایک باریہ حدیث پاک بیان کی کہ ایک خص کوجہنم سے ہزارسال بعد نکالا جائے گا۔ پھر فر مانے لگے،'' کاش وہ محض میں ہی ہوں'۔انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ خوف کے باعث وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے سے بیحد ڈرتے تھے۔(احیاءالعلوم)

# **4148**

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا،

''تم لوگ ایسے عمل کرتے ہو جو تہاری نظروں میں بال سے بھی زیادہ باریک (یعنی معمولی اور حقیر ) ہیں جبکہ نبی کریم ﷺ کے زمانۂ مبارک میں ہم ان اعمال کو ہلاک کرنے والے اعمال میں شار کرتے تھے'۔ ( بخاری کتاب الرقاق )

صحابہ کرام کے دلوں میں خوف خدااس قدرتھا کہ وہ معمولی اور ملکے اعمال کو بھی مہلک سجھتے اوران سے بیخنے کا پورا پورا اہتمام کرتے ، جبکہ ان کے بعدوالے ان اعمال کو معمولی جان کران سے احتیاط نہیں کرتے ۔

حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ كارشاد ہے كه 'الله تعالىٰ كاخوف حكمت ودانا كى كى اصل ہے'۔ بلا شبها گرخوف خدانه ہوتوا يمان اوراعمالِ صالحه كى حفاظت ممكن نہيں۔ 149﴾

حضرت حذیفہ بن بمان کے سے روایت ہے کہ آقاومولی کے نفر مایا، "تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جوخود کو بہت گناہ گار سمجھتا تھا۔اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مرجاؤں تو مجھے جلا کر میری خاک سمندر میں بہا کوحاصل ہے کہ قبر کے احوال، قیامت کی ہولنا کیاں اور جہنم کے عذاب دیکھ کربھی دنیا میں فرائضِ نبوت انجام دیتے رہے۔ آپ کی زبانِ اقدس سے بعض باتیں سن کر حضرت ابوذر ﷺ پریداثر ہوا کہ فرماتے ، کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیاجاتا، تا کہ آخرت کے حساب کتاب کے لیے مجھے پیش نہ ہونا پڑتا۔ 1518 گ

حضرت انس کے سے روایت ہے کہ جانِ کا نئات کے ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے جود نیاسے رخصت ہونے والاتھا۔ آپ نے اُس سے فر مایا،

تم إس وفت خود كوكس حال ميں پاتے ہو؟ أس نے عرض كى، يارسول الله ﷺ! ميرا حال ميہ به كم مجھے اللہ تعالى كى رحمت سے اميد بھى ہے اور اپنے گنا ہوں كى وجہ سے أس كے عذاب كا خوف بھى ہے۔ آقا كريم ﷺ نے فرمايا،

''جس کے دل میں ایسے وقت میں دونوں کیفیتیں جمع ہوجا ئیں تو اللہ تعالی اُسے وہ رحمت عطافر مادیتا ہے جس کی وہ اُمیدر کھتا ہے۔اور اسے اُس عذاب سے محفوظ فر ما دیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے''۔ (تر مذی )

اسی لیےایک حدیث میں ایمان کوخوف اور اُمید کی درمیانی حالت فرمایا گیا۔ یقیناً الله تعالیٰ کاخوف اور اُس کی رحمت سے اُمید، دونوں مومن کی صفات ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ ہے۔ دوایت ہے کہ آقا کریم کے نے فرمایا، ''جوشخص اِس حال میں مرگیا کہ نہ اُس نے جہاد کیا اور نہ ہی دل میں جہاد کی آرزو کی ، تواس کی موت نفاق کی ایک قشم پر ہوئی''۔ (صحیح مسلم) معالم میں کہ میں میں مدی عظیم نیک سے بہری تین میں میں اسلمیں ن

معلوم ہوا کہ راہِ خدامیں جہاعظیم نیکی ہے،اس کی تمنا ہرمومن کے دل میں ہونی علی ہونی علی ہوتا ہے۔ جہاد تلوار سے بھی ہوتا ہے، مال،قلم اور زبان سے بھی، جیسا کہ ابوداؤد اور

دینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رب تعالی نے اس کے اعضاء کو جمع کر کے فر مایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کی، مجھے تیرے خوف نے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ اس پر رب کریم نے اس کو بخش دیا'۔ (بخاری کتاب الرقاق)

اُس شخص کا اپنی میت کوجلانے کی وصیت کرنا ہر گز درست نہیں تھالیکن چونکہ اس کا سبب محض اللّٰہ تعالیٰ کا خوف تھااس لیے رب کریم نے اسے بخش دیا۔

150 گ

حضرت ابوذر کے سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا کے خرمایا،

''بیٹک میں وہ کچھ دیکھا ہوں جوتم نہیں دیکھتے اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جوتم نہیں
سنتے ۔ آسان چر چرار ہا ہے اور اسے حق ہے کہ وہ چر چرائے ۔ قسم ہے اُس کی جس کے
قضے میں میری جان ہے، اس میں چارانگلیوں کے برابر جگہ بھی الی نہیں ہے جہاں
کوئی فرشتہ سجد ہے کی حالت میں نہ ہو۔ اگرتم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم
بہت کم بہنتے اور بہت زیادہ روتے اور بستروں پرازواج سے سکون حاصل نہ کرتے ۔
اور اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرتے ہوئے جنگل بیابانوں کی طرف نکل جاتے ۔
پھر حضرت ابوذر نے فرمایا، کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیاجا تا'۔

(منداحد، تر مذي، ابن ماجه، مشكوة)

اس حدیث پاک سے ایک بات بیمعلوم ہوئی کہ نور مجسم کی کساعت وبصارت عام انسانوں جیسی نہیں۔ جب آپ کی مدینہ منورہ سے آسان کی چر چراہ ہے بھی س لیتے ہیں اور اس کے ہر جھے پر سجدہ کرنے والے فرشتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو ہم غلاموں کا درود وسلام سننا اور ہمارے احوال دیکھ لینا آپ کے لیے کیا مشکل ہے۔ دوسری بات بیواضح ہوئی کہ عام انسانوں میں وہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ قبریا جہنم کے عذاب کودکھ کے کردنیا میں آرام وسکون کی زندگی گزار شکیں۔ بیعظمت نبی کریم کی ہی ہی

'' مجھے میر ہے محبوب آقاوم ولی کے سات باتوں کا حکم دیا ہے ، وہ یہ ہیں:
میں مسکینوں سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں ،
اپنے سے کم حیثیت والے کودیکھوں ، اعلیٰ کو نہ دیکھوں ،
رشتہ داروں سے اچھا سلوک کروں ، اگر چہ دُور ہی کارشتہ ہو،
کسی سے پچھ نہ ما نگوں ، اور ہمیشہ ق بات کہوں اگر چہ کڑوی ہو،
اللّٰہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں ،
اور یہ زیادہ پڑھا کروں ، ﴿ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوْةَ اللّٰ باللّٰه ﴾' دنہیں ہے طاقت اور

نہ قوت مگراللہ کی عطاہے''، کیونکہ پیمرش کے نیچے کاخزانہ ہے''۔

(منداحمه مشكوة كتاب الرقاق)

پہلی دو باتیں اپنانے سے بندے میں صبروشکر کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ رشتہ داروں سے حسنِ سلوک کرنے والے کو ایک اور حدیث میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ کسی سے پچھنہ ما نگنے سے بندے کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔
ہمیشہ حق بات کہنا اور راہِ خدا میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا سچا مومن ہونے کی علامات ہیں۔ ہمیں وہی بات کہنی چا ہے اور وہ ہی کام کرنے چا ہمیں جس میں اللہ تعالی اور اس کے مجوب رسول کھی کی رضا ہوخواہ دنیا والے ہمیں بُر اسمجھیں۔

''عرش کے نیچ کاخزانہ'' مومن کے افکار واعمال کی اصلاح کرتا ہے اوراس کے ایمان کو درجہ کمال تک پہنچا تا ہے۔مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل وکرم شاملِ حال نہ ہوتو نہ کوئی گنا ہوں سے پچ سکتا ہے اور نہ ہی نیک اعمال کرسکتا ہے۔گویا گنا ہوں سے بحخ اور نیکیاں کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کی عطا سے بندوں کونصیب ہوتی ہے۔ بحخ اور نیکیاں کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کی عطا سے بندوں کونصیب ہوتی ہے۔ بحضے اور نیکیاں کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کی عطا سے بندوں کونصیب ہوتی ہے۔ بھے اور نیکیاں کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے بندوں کونصیب ہوتی ہے۔ بھے 1558

حضرت ابوہریرہ اللہ سے روایت ہے کہ رحمتِ عالم اللہ نے فر مایا،

نسائی کی حدیث میں ہے۔ایک اور حدیث شریف میں ہے، جواپنے مال کی حفاظت میں، یا اپنے بچوں کی حفاظت میں مارا میں، یا جائے،وہ بھی شہید ہے۔(تر مذی، ابوداؤد)

#### **4153**

حضرت ابو ہریرہ ہے۔ سے روایت ہے کہ آقاومولی کے نے فرمایا، ''کون ہے جو مجھ سے چند ہاتیں سیکھ کران پرخو ڈمل کرے گایا دوسروں کو سکھائے گا؟''میں نے عرض کی، یارسول اللہ کے! میں ہوں۔ آقاومولی کے نے میراہاتھ پکڑا اور مجھ سے یہ یانچ ہاتیں ارشاد فرمائیں،

''حرام چیزوں سے بچو،تم لوگوں میں بڑے عبادت گزار بن جاؤگے۔ جواللہ تعالی نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا،اس پر راضی رہو،غنی ہوجاؤگے۔ اپنے پڑوسی سے حسنِ سلوک کرتے رہو،تم کامل مومن بن جاؤگے۔ لوگوں کے لیے وہی پیند کر وجواپنے لیے کرتے ہو،کامل مسلمان ہوجاؤگے۔ اور زیادہ نہ نہا کروکیونکہ زیادہ ہنسنادل کومردہ کردیتا ہے'۔

(منداحر، ترمذي مشكوة كتاب الرقاق)

اگرغور کیا جائے تو فرکورہ پانچ باتیں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہیں۔حرام اور ممنوع چیزوں سے بچنا تقویٰ ہے۔ رب تعالیٰ کی عطا پر راضی رہنا سکونِ قلب کا ذریعہ ہے۔
پڑوسیوں سے اچھا سلوک کامل ایمان کی نشانی ہے۔ دوسروں کے لیے وہی پیند کرنا جو اپنے لیے پیند ہو، یہ کامل مسلمان ہونے کی شرط ہے۔ آخری اہم بات یہ فرمائی کہ زیادہ نہ ہنسا کروکیونکہ زیادہ ہنسنادل کوفکر آخرت سے غافل بنادیتا ہے۔

**4154** 

حضرت ابوذر ﷺ نے فرمایا،

'' مجھے میر بے رب نے اِن نوباتوں کا حکم دیا ہے۔ میں اللہ سے ڈروں، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی ، انصاف کی بات کہوں، غصے میں بھی اور رضا مندی میں بھی ، میا ندروی اپناؤں، غریبی میں بھی اور امیری میں بھی ، میں اُس سے تعلق جوڑوں جو مجھ سے تعلق توڑے ، میں اُن لوگوں کو دوں جو مجھے میر حق سے محروم کریں ، میں اُن کومعاف کروں جنہوں نے مجھ پرظلم کیا ہو ، اور مجھے ہے تھم دیا کہ میری خاموثی غور وفکر ہو ، میر ابولناذ کر الٰہی ہواور میر اد یکھنا عبرت ہو ،

نیز میں اچھی باتوں کا حکم دوں اور بُری ہے منع کروں''۔ (مشکوۃ)

رسولِ معظم کی ارشادفر مائی ہوئی مذکورہ نوباتوں پرغور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ آپ نے ان نوباتوں میں شریعت اور طریقت کی تمام اہم تعلیمات کو سمودیا ہے۔ ہرحال میں انصاف پر قائم رہنا، میاندروی اپنانا، تعلق توڑنے والے سے جوڑنے کی کوشش، محروم کرنے والوں کو معاف کرنا، اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری سے منع کرنا حقوق العباد کے شمن میں سنہری کرنوں کی مانند ہیں۔

الله تعالیٰ سے خلوت وجلوت میں ڈرنا،غور وفکر پر مبنی خاموشی، ذکر الہی سے معمور گفتگو اور عبرت کی نگاہ جسے نصیب ہوجائے، وہ بلا شبہ اللہ کا ولی ہوجاتا ہے۔

\$ 156 \&

حضرت ابوہریرہ کے سے روایت ہے کہ سر کارِ دوعالم کے نے فرمایا، ''تین چیزیں نجات دلانے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ نجات دلانے والی تین چیزیں یہ ہیں۔اول: اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ظاہر میں بھی اور

پوشیده بھی، دوم: حق بات کہنا خوثی میں بھی اور تکلیف میں بھی،سوم: میانہ روی اختیار کرنا خوشحالی میں بھی اورغربت میں بھی۔

اور ہلاک کرنے والی تین چیزیں میہ ہیں۔اول:وہ نفسانی خواہش جس کی پیروی کی جائے، دوم: وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے،اورسوم: انسان کا خود کو دوسروں سے اچھاسمجھنا،اور میہ بات ان سب میں زیادہ بُری ہے'۔

(بيهق في شعب الايمان، مشكوة كتاب الرقاق)

معلم کا ئنات ہادی عالم ﷺ نے نجات دینے والی تین باتوں میں تقوے کا خلاصہ بیان فرما دیا۔خلوت اور جلوت میں اللہ تعالیٰ کا خوف،خوشی اور غصے میں ہمیشہ تق بات کہنا اور ہر حالت میں میانہ روی اپنا ناپر ہیزگاری کے اہم اجزاء ہیں۔

اس طرح ہلاک کرنے والی چیزوں میں سب سے پہلے نفسانی خواہش ہے جس کی حق کے مقابل پیروی کی جائے۔ اور حق کے مقابل پیروی کی جائے۔ پھر وہ کنجوس ہے جس کے تقاضوں پر چلا جائے۔ اور پھر خود پیندا پنے آپ کو پھر خود پیندا پنے آپ کو عقلِ گل سمجھتا ہے اس لیے نہ خودا پنی اصلاح کرتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے سے کوئی نصیحت یا اچھی بات قبول کرتا ہے۔ یہی اس کی ہلاکت ہے۔

**(157)** 

حضرت معاذبن جبل ﷺ ہے روایت ہے کہ سر کارِ دوعالم ﷺ نے مجھے دس باتوں کی وصیت فر مائی۔ آپ نے فر مایا،

الله کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنا خواہ تم کو مارڈ الا جائے یا جلا دیا جائے ، .....اور والدین کی نافر مانی نہ کرنا اگر چہوہ تم کو کلم دیں کہ اپنے اہل وعیال اور مال ومتاع چھوڑ کرنکل جاؤ، ......اورکوئی ایک فرض نماز بھی قصداً نہ چھوڑ نا کیونکہ جو جان ہو جھ کرفرض نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے محروم ہوجاتا ہے، ..... اور ہرگز بھی

شراب نہ بینا کیونکہ بیتمام بے حیائیوں اور بدکاریوں کی جڑہے۔

.....اوراللہ کی نافر مانی ہے بچنا کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے، .....اور دشمن کے مقابلے میں پیٹھ مت دکھانا اگر چہتمہارے تمام سپاہی ختم ہو جائیں، .....اور جب لوگوں پرکوئی وبانازل ہوتو وہاں سے نہ بھا گنا، .....اوراپنے گھر والوں کی تربیت میں والوں پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا، .....اوراپنے گھر والوں کی تربیت میں مناسب ختی کرنا، .....اورانہیں اللہ تعالیٰ سے ڈراتے رہنا۔ (منداحم، مشکوة)

اس حدیث پاک میں آخری تین باتیں ایک مسلم گھرانے کے سربراہ کی ذمہ داریوں پر بنی ہیں۔اول: ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل وعیال پر اپنی حیثیت کے مطابق خرج کرے۔

دوم: اپنے گھر والوں کی تربیت میں مناسب تختی کر بینی انہیں فرائض وواجبات اور سنتوں پڑمل کی ترغیب دے اور حرام کا موں سے دورر کھنے کی ہرممکن کوشش کر بے خواہ اس کے لیے مناسب سخت رویہ ہی کیوں نہ اختیار کرنا پڑے۔ آج ہر شخص کو بی فکر ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کا کیا ہوگا لیکن بی فکر نہیں کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا لیکن بی فکر نہیں کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا۔ رب تعالی سمجھ عطافر مائے۔

سوم: اپنے گھر والوں کواللہ تعالیٰ سے ڈرا تارہے۔مفہوم یہ ہے کہ انہیں نیک کام کرنے اور گناہ کے کاموں سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے ڈرا تارہے۔ یہ مفہوم بھی ہوسکتا ہے کہ وقتاً فو قتاً خوف خدا کی باتیں اپنے گھر والوں کوسنا تارہے تا کہ وہ گناہ کے کاموں کی طرف مائل نہ ہوں۔

## **4158**

حضرت مہل بن سعد ہے۔ روایت ہے کہ رسولِ معظم کے نے غزوہ خیبر میں ایک مسلمان شخص کو دیکھا جو یہودیوں کوقل کرر ہا تھانے بیب بتانے والے آتا ومولی

ﷺ نے فر مایا،''جوکسی دوزخی کودیکھنا چاہے وہ اس شخص کودیکھ لے''۔ہم میں سے ایک شخص اس کے بیچھے رہاتا کہ اس کا انجام دیکھے۔

وہ یہود سے لڑتا ہوا زخمی ہو گیا اور اس نے موت میں جلدی کی۔ اس نے اپنی تلوار کی نوک اپنے سینے پر رکھی اور اپنے جسم کا پورا بوجھ اس پر ڈالا اور یوں خودکشی کر للی حدیب کبریاسید عالم ﷺ نے فرمایا،

بندہ لوگوں کے سامنے جنتیوں کے سے اعمال کرتا ہے حالانکہ وہ دوز خیوں میں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح بندہ لوگوں کے سامنے دوز خیوں کے سے اعمال کرتا ہے حالانکہ وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے۔ پس اعمال کا دار ومدار صرف خاتمہ پر ہے۔ حالانکہ وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے۔ پس اعمال کا دار ومدار صرف خاتمہ پر ہے۔ ( بخاری کتاب الرقاق)

انسان کا خاتمہ اگرایمان پر ہوتو وہ جنتی ہے اور اگر خاتمہ کفر و گمراہی پر ہوتو وہ جہنمی ہے۔ اس حدیث پاک سے ہے۔ اس حدیث پاک سے پہنی خابمہ ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے کوغیب کاعلم عطافر مایا ہے جس کی بناء پر نبی کریم کے جنتی اور جہنمی کو پہچانتے ہیں۔

## **4159**

حضرت ابوسعید خُدری کی سے روایت ہے کہ مجبوبِ کبریا کی نے فرمایا، ''تم میں سے جو بُرائی ہوتی دیکھے تو اُسے چاہیے کہ اُسے ہاتھ سے روک دے۔ اگراس کی طاقت نہ ہوتو زبان سے روکے۔اگراس کی بھی طاقت نہ ہوتو دل سے اسے براجانے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے'۔ (صحیح مسلم)

نیکی کا تھم دینا اور برائی سے روکنا ہر مسلمان کی دینی و مہداری ہے۔ جو برائیاں اس قتم کی ہیں کہ آنہیں روکنا ہمارے اختیار میں ہے تو وہ ضرور ہمیں روکنی چاہمیں۔ اگر انہیں روکنے کی قوت نہ ہوتو زبان کے ذریعے آنہیں روکنے کی کوشش ہم پر لازم ہے۔ عذاب میں مبتلا فرمادیتاہے'۔ (مشکوۃ)

معلوم ہوا کہ ہرمسلمان پراستطاعت کے مطابق نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا فرض ہے۔ حضرت ابوا مامہ کے فرماتے ہیں کہ اس امت کے بعض لوگ قیامت میں بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھائے جائیں گے کیونکہ وہ نافر مانوں سے میل جول رکھتے ہیں اور قدرت کے باوجود انہیں گنا ہوں سے نہیں روکتے۔

امام شعرانی رحمہ اللہ بیر روایت بیان کر کے فرماتے ہیں، جب نافر مانوں سے میل جول رکھنے والوں کو بیسزا ملے گی جبکہ وہ خود نیک ہیں تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو شب وروز گناہ کرنے میں مصروف ہیں ۔العیاذ باللہ تعالی

## **4162**

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آقا و مولی کے فرمان عالیشان ہے،

''جولوگوں کی ناراضگی کے باوجود اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے، اللہ تعالی اسے لوگوں

کی تکالیف سے کفایت کرتا ہے اور جوشض اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضا مندی تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اُسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے'۔ (تر نہ دی)

مندی تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اُسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے'۔ (تر نہ دی)

مفہوم یہ ہے کہ جومسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نیک عمل کر بے خواہ لوگ اس

کی خالفت کریں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اور مدوفر مائے گا۔

اور جولوگوں کی رضا مندی کی خاطر رب تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ دیے جسسا کہ بعض

اور جولوگوں کی رضامندی کی خاطر رب تعالیٰ کی اطاعت جھوڑ دیے جیسا کہ بعض لوگ دوسروں کے کہنے پرنماز پڑھنا اور داڑھی رکھنا جھوڑ دیتے ہیں، رب تعالیٰ انہیں لوگوں کے سپر دکر دیتا ہے اوران سے بے پرواہ ہوجا تاہے۔

8.163

حضرت شداد بن اوس کے سے روایت ہے کہ نبی کریم کیے نے فر مایا، ''جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، اُس نے شرک کیا۔ جس نے دکھاوے اگر حالات اس قدر خراب ہوں کہ ہم کسی کو سمجھانے سے بھی قاصر ہوں تو پھر کم از کم دل سے برائی کو براسمجھنا ضروری ہے اور بیا بمان کا سب سے کمز ور درجہ ہے۔

400 ﴾

حضرت مُذیفہ کے سے روایت ہے کہ نبی کریم کے فرمایا،
''فتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور نیک کا موں کا محکم دیتے رہنا اور برے کا موں سے منع کرتے رہنا۔ ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھرتم اُس سے دعا مانگو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گئ'۔ عذاب بھیج دے، پھرتم اُس سے دعا مانگو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گئ'۔ (حامع تر ذی)

ایک اور حدیث نثریف میں ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی والے گنا ہوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالی نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو اسکے باشندوں سمیت الٹ کر تباہ کر دو۔ انہوں نے عرض کی ، الہی! اس بستی میں تیرا ایک ایسا نیک بندہ بھی ہے جو بھی لمحہ بھر کے لیے بھی تیری یاد سے غافل نہیں ہوا، اور نہ ہی اس نے کبھی گناہ کیا۔ رب تعالی نے فرمایا،

پہلے اسی پرعذاب نازل کرو پھر دوسروں کوعذاب میں مبتلا کرو کیونکہ اس کے سامنے لوگ میری نافر نیاں کرتے رہے لیکن میری خاطر لمحہ بھر کے لیے بھی اس کے چہرے پرنا گواری کے آثار ظاہر نہ ہوئے۔(مشکوۃ)

#### **€**161**€**

حضرت عدی بن عدی کے سے روایت ہے کہ رسولِ معظم کے نے فرمایا،
"الله تعالیٰ خاص لوگوں کے گنا ہوں کی وجہ سے عام لوگوں کو عذا بنہیں دیتا جب
تک کہ ان کے ماحول میں گناہ رواج نہ پا جائیں اور وہ عام لوگ قدرت کے باوجود
ان گناہوں کو نہ روکیں۔ جب ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ عام اور خاص سب لوگوں کو

اگر چہاہے معبود نہیں سمجھتا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ میری امت چاند سورج یا بتوں کوئہیں پوجے گی کیکن بیریا کاری میں مبتلا ہوجائے گی۔ 466 ﴾

حضرت بُندُ ب سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، ''جو خص لوگوں کوسنانے اور شہرت کی خاطر کوئی نیکی کرے گا،اللہ تعالیٰ اس کوخوب دکھا کردے گا،اور جوکوئی دکھاوے کے لیے کوئی نیکی کرے گا،اللہ تعالیٰ اس کوخوب دکھا دے گا''۔( بخاری مسلم )

مفہوم یہ ہے کہ رب تعالیٰ ریا کار کو دنیا میں بیسزا دے گا کہ اس کا ریا کار ہونا لوگوں پر ظاہر فر مادے گا اور اس شخص کوریا کار مشہور کردے گا۔ بیاس کے لیے دنیا میں سزاہے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی جزانہیں بلکہ جہنم کی سزاہے۔

امام غزالی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے، سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جوعلم والے ہیں۔ سب علم والے ہیں۔ سب علم والے ہیں۔ سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ سب علاق والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں۔ سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب صرف وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔

حضرت ابن عمر رہے ہے روایت ہے کہ رسولِ معظم کے نے فر مایا، ''جولوگوں میں اپنی شہرت جا ہتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو (برائی کے ساتھ) مشہور کردے گا اور اسے لوگوں کی نظروں میں حقیر و کمتر بنادے گا''۔ (مشکلوۃ)

مشاہدہ بھی یہی ہے کہ جولوگ خود کو نیک ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ان کاریا کار ہونا لوگوں پرجلد ہی واضح ہوجا تاہے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر ہوجاتے ہیں۔ بیریا کاروں کی سزاہے۔ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف وہی کے لیے روز ہ رکھا، اُس نے شرک کیا۔ جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا، اُس نے شرک کیا''۔ (منداحمہ)

دکھاوااورریا کاری، شرک ہی کی ایک قتم ہے۔ اس کامفہوم یہ ہے کہ بندہ کوئی نیک کام اس لیے کرے کہ لوگ اسے اچھا سمجھیں یا اس کی تعریف کریں۔ ایسا شخص سخت گناہ گاراور عذاب کامستحق ہے۔ اس حدیث پاک میں نماز، روزہ اور صدقہ کاذکر بطور مثال کے ہے ورنہ بندہ جونیکی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، وہ ریا کاری ہے۔

#### **4164**

حضرت محمود بن لبید کے سے روایت ہے کہ نور مجسم کے نے فر مایا،
"اے لوگو! پوشیدہ شرک سے بچو۔ صحابہ نے عرض کی، یارسول اللہ کے! پوشیدہ شرک کیا ہے؟ فر مایا، انسان نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنی نماز کوخوب کوشش کر کے عمدہ بنا تا ہے کیونکہ لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پس یہ پوشیدہ شرک ہے'۔
عمدہ بنا تا ہے کیونکہ لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پس یہ پوشیدہ شرک ہے'۔
(صیح ابن خزیمہ)

## **€165**

انہی سے روایت ہے کہ آقاومولی اللہ نے فرمایا،

'' مجھے تم پرشرکِ اصغر کا بہت خوف ہے۔ صحابہ نے عرض کی ، یارسول اللہ ﷺ! شرکِ اصغر کیا ہے؟ فرمایا، ریا کاری۔ جس دن اللہ تعالی لوگوں کوان کے اعمال کا بدلہ دے گاتو (ریا کاروں سے ) فرمائے گا، تم ان لوگوں کی طرف جاؤجن کے لیے دکھاوا کرتے تھے، پھردیھوکہ کیاان کے پاس کوئی جزاہے'۔ (منداحمہ)

اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی عبادت کرنا شرک اکبر ہے۔ ریا کاری کواس لیے شرک اصغراور شرکِ خفی فر مایا گیا کیونکہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کوشریک کرتا ہے

اعمال قبول فرما تاہے جوخالص اُسی کے لیے کیے جائیں۔(ابوداؤد) 4168

حضرت ابو ہریرہ ہے۔ سے روایت ہے کہ آقاومولی کے نے فرمایا، قیامت میں سب سے پہلے شہید کا فیصلہ ہوگا۔اسے لایا جائے گا۔اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے فرمائے گا، تونے میرے لیے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں تیری راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوگیا۔

رب تعالی فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تونے جہاداس لیے کیا کہ مخجے بہادر کہا جائے،
وہ کہدلیا گیا۔ پھر حکم ہوگا تو اُسے منہ کے بل گھسیٹ کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
پھر وہ جس نے علم سیمھا، سکھایا اور قرآن پڑھا، اُسے لایا جائے گا۔ اللہ تعالی اس
سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرانے کے بعد فرمائے گا، تونے میرے لیے کیا عمل کیا؟ وہ
عرض کرے گا، میں نے علم سیمھا، سکھایا اور تیری خاطر قرآن پڑھا۔

رب تعالی فر مائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور قر آن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، وہ کہدلیا گیا۔ پھر حکم ہوگا تو اُسے بھی منہ کے بل گھیدٹ کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

پھروہ لا یا جائے گاجسے اللہ تعالی نے خوب مال ودولت عطافر مایا تھا۔ اللہ تعالی اس سے اپنی نعمتوں کا افر ارکرا کے فر مائے گا، تو نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کے گا، میں نے ان تمام جگہوں میں تیرے لیے مال خرچ کیا جہاں خرچ کرنا تجھے پیند ہے۔
رب تعالی فر مائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے یہ اس لیے کیا کہ تجھے تنی کہا جائے، وہ کہہ لیا گیا۔ پھر تھم ہوگا تو اُسے منہ کے بل تھیدٹ کرجہتم میں ڈال دیا جائے گا۔ (مسلم) راہِ خدا میں شہادت، عالم وقاری اور معلم ہونا، اور سخاوت بہت اعلیٰ نیکیاں ہیں اور یہا عمال اخلاص کے ساتھ کیے جائیں تو بندے کوجنتی بنادیتے ہیں۔ مگر جب یہی نیک بیا مال اخلاص کے ساتھ کے جائیں تو بندے کوجنتی بنادیتے ہیں۔ مگر جب یہی نیک

اعمال لوگوں کو دکھانے اور شہرت و ناموری کی خاطر کیے جائیں تو و بال بن کر بندے کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔اس حدیث پاک میں نیک لوگوں کے لیے نصیحت وعبرت کا پیغام ہے کہ وہ اپنے اعمال کی حفاظت کریں اور انہیں ریاسے بچائیں۔

محد ثنین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت حضرت ابو ہریرہ ﷺ اوقات بیہوش ہوجاتے تھے۔ ایک باریہ حدیث شریف حضرت امیر معاویہ ﷺ کے سامنے بیان کی گئی تو وہ زاروقطاررونے گئے۔

#### **4169**

حضرت ابوہریہ ہے۔ روایت ہے کہ آقاومولی کے نے فرمایا، تم لوگ' 'جُبُّ الْحُوزُن' (غم کی وادی) سے پناہ مانگا کرو۔ صحابہ نے عرض کی، ''جُبُّ الْحُوزُن' کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا،

'' جہنم میں ایک الیں خوفناک وادی ہے کہ جس سے خود جہنم ہرروز چارسومرتبہ پناہ مانگتی ہے'' صحابہ نے عرض کی ، یارسول اللہ ﷺ!اس میں کون لوگ جائیں گے؟ حضور ﷺ نے فرمایا، وہ بڑے عبادت گذاریا وہ زیادہ قرآن پڑھنے والے جو لوگوں کودکھانے کے لیے اجھے اعمال کرتے ہیں۔(ترمذی)

یعنی جولوگ بظاہر بڑے دیندار عابدیا قاری اور عالم ہوں گے مگر دراصل وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دین دار ہوں گے۔ایسے ریا کارعبادت گذار اور قاری اس دغم کی وادی "میں ڈالے جائیں گے۔اللّٰهُ مَّا اَحْفِظُنَا۔

#### **4170**

حضرت ابوذر ہے ہے روایت ہے کہ رسولِ معظم ہے سے دریافت کیا گیا، آپ اُس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے اور لوگ اُس نیکی کی وجہ سے اُس کی تعریف کرتے ہیں؟ دوسری روایت میں ہے کہ لوگ اس کی نیکی کی وجہ سے کرنے سے اُس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ \*173 ﴾

حضرت ابن عباس رضی اللہ عہدا سے روایت ہے کہ رسولِ معظم کے نے فرمایا،

'' قبر میں میت کی حالت ڈو ہے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال
باپ بھائی یا دوست کی دعا پہنچنے کی منتظر رہتی ہے۔ پھر جب اسے دعا پہنچ جاتی ہے تو
اسے یہ دعا دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی زمین
والوں کی دعا سے قبر والوں کو تو اب کے پہاڑ دیتا ہے، یقیناً مُر دوں کے لیے زندوں کا
تخذ دعائے مغفرت ہے'۔ (مشکوۃ باب الاستغفار والتوبۃ ، شعب الایمان)
اس فرمانِ رسول کے سے واضح ہے کہ دعائے مغفرت ایصالِ تو اب ہی کی ایک
صورت ہے اور اس دعا سے مُر دوں کو نفع پہنچتا ہے۔

**4174** 

حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ آقا ومولی جب سی میت کی تدفین سے فارغ ہوجاتے تواس کی قبر پر گھہرتے اور ارشا دفر ماتے، ''اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے مغفرت مانگواوراس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کروکیونکہ اب اس سے سوالات کیے جائیں گئے'۔ (سنن ابوداؤد کتاب الجنائز) ﴿ 175﴾

حضرت عمروبن عاص فی نے وصال کے وقت اپنے بیٹوں سے فرمایا،
''جب جمھے دفن کر چکوتو میری قبر پرمٹی ڈال کر وہاں اتنی دبری ٹھہرنا جتنی دیر میں
اونٹ کو ذرج کر کے اس کا گوشت نقسیم کیا جاتا ہے تا کہ تمہارے قرب سے مجھے اُنس
ملے اور میں دیکھوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں'۔

ملے اور میں دیکھوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں'۔
(صحیح مسلم کتاب الایمان)

اُس سے محبت کرتے ہیں۔حضورِ انور ﷺ نے فر مایا، یہ تو مومن کے لیے جلد ملنے والی بیثارت ہے۔ (صحیح مسلم)

اس حدیث پاک سے واضح ہے کہ بندہ اگراخلاص سے اچھے اعمال کرے اورلوگ ان نیک اعمال کی وجہ سے اُس سے محبت کریں یا اُس کی تعریف کریں تو یہ کوئی بری چیز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ البتہ بندے کولوگوں کی تعریف و تقید سے بے نیاز ہوکر صرف رب تعالیٰ کی رضاکی خاطر نیک عمل کرنے چاہییں۔

**4171** 

اُمُّ المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہِ نبوی میں عرض کی،

یارسول اللہ ﷺ! میری والدہ کا اچا نک انتقال ہوگیا، میر اخیال ہے کہ اگروہ (نزع کے وقت ) کلام کرسکتیں تو صدقہ کا کہتیں۔اب اگر میں ان کے لیے صدقہ خیرات کروں تو کیا انہیں ثواب پنچ گا؟ ارشاد فر مایا، ہاں! انہیں ثواب ضرور پنچ گا۔

روں تو کیا انہیں ثواب پنچ گا؟ ارشاد فر مایا، ہاں! انہیں ثواب ضرور پنچ گا۔

(صحیح بخاری کتاب الجنائز، صحیح مسلم کتاب الوصیة )

**4172** 

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ ﷺ کی والدہ فوت ہو گئیں اور وہ اس وقت موجود نہ تھے۔ انہوں نے بار گاہ نبوی میں عرض کی ، یارسول الله ﷺ! میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں اُس وقت موجود نہ تھا۔ اگر میں اُن کی طرف سے کچھ صدقہ وخیرات کروں تو کیا انہیں تواب پہنچے گا؟

حضور ﷺ نے فرمایا، ہاں، پہنچ گا۔ عرض کی، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا "مِخُو َاف"نامی باغ ان کے لیے صدقہ ہے۔ (صحیح بخاری کتاب الوصایا) غیب بتانے والے آقاومولی ﷺ کی اِن عالیشان احادیث سے واضح ہے کہ صدقہ

حضرت عمر وبن عاص کے بیہ وصیت اس لیے فر مائی تھی کیونکہ مُر دہ قبر کے پاس موجودلوگوں سے مانوس اورخوش ہوتا ہے اوران کی شبیح سے نفع پاتا ہے۔ ﴿176﴾

> رسولِ معظم ﷺ کا فرمانِ عالیشان ہے، ''جب انسان مرجا تا ہے تو اُس کے اعمال کا سلسلہ بھی

''جب انسان مرجا تا ہے تو اُس کے اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہوجا تا ہے سوائے تین چیز وں کے ، جن کا ثواب اُسے ملتار ہتا ہے۔

اول: وہ صدقہ جس کا فائدہ جاری رہے، دوم: وہ علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے، سوم: وہ نیک اولا د جواُس کے لیے دعا کرتی رہے''۔

(صَحِیمسلم، تر مذی، ابوداؤد، نسائی)

ان نتیوں چیزوں کا ثواب انسان کواس لیے ملتار ہتا ہے کہ وہ ان اعمال کا سبب بنا۔ صدقۂ جاریہ سے مرادمثلاً مسجد یا مدرسہ کی تعمیر میں حصہ لینا ہے جس میں لوگ نمازیا قرآن پڑھتے رہیں گے اوراس بنانے والے کوثواب ملتارہے گا۔

نافع علم سے مراد دین کاعلم ہے۔ جب تک سکھنے والے عمل کرتے رہیں گے،ان سب کواینے اعمال کا ثواب ہوگا اور سکھانے والے کو بھی ثواب ملتارہے گا۔

نیک اولا دکی علامت بیربیان ہوئی کہ وہ اپنے والدین کیلیے دعا کرتی رہتی ہے۔ بیر بات قابلِ توجہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی اولا دکی دینی تربیت نہ کی ، نہ تو اسے قرآن مجید پڑھنا سکھا یا اور نہ ہی نماز ، روز ہے اور ایصالِ تو اب کی تعلیم وتربیت کی۔ اب اگر اس کا انتقال ہوجائے تو وہ کیونکر تو قع کرسکتا ہے کہ اس کی اولا دنیکیاں کرے گی اور ایصالِ تو اب کرے گی۔ اپنی آخرت کے لیے اپنی اولا دکی دینی تربیت سیجیے۔

حضرت ابن عمر رضی الدعنها سے روایت ہے کہ رسولِ معظم عظم نے فر مایا،

''خبرداررہوکہتم میں سے ہرایک نگرال ہے اوراُس سے اُس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔امام لوگوں پر نگرال ہے ،اُس سے اس کے ماتخوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ آ دمی اپنے گھر والوں کا نگرال ہے اوراُس سے اس کے ماتخوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہراوراس کی اولا د پر نگرال ہے اوراُس سے اس کے ماتخوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔غلام اپنے آ قا کے مال کا نگرال ہے اوراُس سے اس کے ماتخوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔خبردار! تم میں سے ہرایک نگران ہے اوراُس سے اس کے ماتخوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ (بخاری مسلم)

حدیث پاک سے واضح ہے کہ ہرشخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق اداکرے، انہیں نیکی کا تھم دے، برائی سے روکے اور اس سلسلے میں اپنی تمام صلاحیتوں اور اختیار ات کو استعال کرے۔ قیامت کے دن ہرشخص سے پوچھا جائے گا کہ اس نے مذکورہ دینی ذمہ داریاں کس حد تک اداکی ہیں۔

#### **4178**

حضرت نعمان بن بشیر کے سے روایت ہے کہ آقاومولی کے درمیان شک وشبہ والی میں منال بھی واضح ہے اور حرام بھی ، اور ان دونوں کے درمیان شک وشبہ والی چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پس جو اِن شبہ والی چیز وں سے بچے گاوہ اپنا دین اور عزت بچالے گا اور جو اِن چیز وں کو اختیار کرے گاوہ اُس چرواہے کی مانند ہے جو اپناریوڑ شاہی چرا گاہ کے قریب چرا تا ہے۔ خدشہ ہے کہ اس کے جانور شاہی چرا گاہ میں نہ کس جائیں۔

(اے لوگو!) ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللّٰہ کی بھی چراگاہ ہے جو کہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔آگاہ ہوجاؤ کہ جسم میں گوشت کا ایک لوٹھڑ اہے۔ جب وہ سیحے ہوتو پوراجسم درست رہتا ہے اور جب وہ بگڑ جائے تو پوراجسم بگڑ جاتا ہے۔ جان

لو!وہ دل ہے'۔ (صحیح بخاری)

ایک اور حدیث کے مطابق قربِ قیامت کے زمانے میں لوگ حلال وحرام کی پرواہ ہیں کریں گے۔ پس مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ حلال وحرام کی فکرر کھے۔
استاذی ومرشدی حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری دامت برکاہم القدیہ فرماتے ہیں، دل یا قلب بظاہر گوشت کا ایک لوص اے مگر صوفیہ کے نزدیک بیایک لطیفہ روحانی ہے، یہی روح کی حقیقت ہے اور یہی نفس کی باطنی کیفیت بھی ہے البتہ اسے جسمانی قلب سے ایک تعلق ضرور ہے جسے عالم ماکان وما کیون سیدِ عالم کی فردہ حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ (تصوف وطریقت: اک)

#### **4179**

حضرت عمر ایت ہے کہ ہم آقا ومولی کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا جس کے کیڑے بہت سفیداور بال بہت سیاہ تھے۔ اُس پر سفر کے آثار بھی ظاہر نہ تھاورہم میں سے کوئی اُسے پہچانتا بھی نہ تھا۔

وه آقا کریم ﷺ کے زانو وَل سے زانو ملا کر بیٹھ گیااور اپنے ہاتھاپنے زانو پرر کھ کرعرض گذار ہوا، یارسول اللہﷺ!اسلام کیا ہے؟ رسولِ معظم ﷺ نے فرمایا،

اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول میں، اور نماز قائم کرو، زکو قد دو، رمضان کے روزے رکھواور بیت اللہ کا جج کرواگر استطاعت ہو۔ اس نے عرض کی، آپ نے سے فرمایا۔ ہمیں اس سے تعجب ہوا کہ خود سوال کرتا ہے اور خودہی تصدیق کرتا ہے۔

پھراس نے بوچھا،ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا،اللہ تعالیٰ،اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں،اس کے رسولوں، آخرت کے دن اوراچھی بری تقدیر پرایمان لاؤ۔ اس نے عرض کی، آپ نے سچے فرمایا۔

پھراس نے پوچھا،احسان کیا ہے؟ فرمایا،اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ گویاتم اسے دیکھ رہے ہواورا گریہ نہ ہوسکے تو بیضر وریقین رکھو کہ وہ تہہیں دیکھ رہا ہے۔ پھراس نے عرض کی، قیامت کی خبر دیجیے۔آپ نے فرمایا،جس سے پوچھا گیاوہ اس کے متعلق سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔

پھراس نے عرض کی، قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتاد یجیے؟ آپ نے فر مایا، لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، ننگے پاؤں اور ننگے بدن والے غریبوں اور بکریاں چرانے والوں کوعالیشان عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کرتے دیکھو گے۔

پھرسائل چلا گیا۔ میں کچھ دیر تھہرا۔ آقا ومولی ﷺ نے فرمایا، اے عمر! کیا تجھے معلوم ہے کہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کی، اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، وہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارادین سکھانے آئے تھے۔

(صحیحمسلم، جامع تر مذی مشکوة کتاب الایمان)

اس حدیث شریف کے خاص نکات مندرجہ ذیل ہیں۔

ایمان اور اسلام کے علاوہ دین کا تیسرا اہم شعبہ 'احسان' ہے جوتصوف وطریقت ہیں کا ایک نام ہے۔ واضح رہے کہ 'احسان' کا تعلق صرف نماز سے نہیں بلکہ ساری زندگی سے ہے۔ گویار ب تعالی سے ایسار وحانی تعلق قائم ہوجائے کہ بندہ ہر لمحداس کی اطاعت میں اس طرح گزارے کہ اللّٰداُ سے دیکھر ہاہے۔ یہ کیفیت احسان ہے۔ حضرت جریل کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے گوقیامت کاعلم ہے اسی لیے تو سوال کیا۔ حضور کے نے فرمایا، مجھ سائل سے زیادہ علم نہیں، یعنی آپ نے علم کی نفی نہیں فرمائی بلکہ علم کی نفی فرمائی۔ بعض مواقع پر حضور نے قیامت کا دن، مہینہ اور تاریخ بھی بتائی ہے۔ مثلاً قیامت جمعہ کو آئے گی ، محرم کی دسویں تاریخ ہوگی۔ حضور کے کہ محمد کا کہ نہیں دی تاکہ فرمان الہی پوراہوکہ 'قیامت اچا نگ آئے گئ'۔

لونڈی اپنے مالک کو جنے گی۔اس کا مطلب ہے کہ اولا دنا فر مان ہوگی اوراپنی ماں سے ایساسلوک کرے گی جیسے لونڈی سے کیا جا تا ہے۔

دوسری نشانی بیہ بیان ہوئی کہ فقیراور چرواہے محلات میں فخر کریں گے یعنی ذلیل اور مفلس لوگ،عزت والے اور مالدار بن جائیں گے۔

متعدداحادیث گواہ ہیں کہ صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے، ﴿اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ ﴾ الله اور رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول کریم ﷺ کا ذکر ملاکر کرنا شرک نہیں بلکہ صحابہ کی سنت ہے۔

#### **4180**

حضرت انس کے سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا کے اور مایا،

''قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مام اُٹھالیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گ، برکاری پھیل جائے گی، شراب بہت پی جائے گی، مردکم ہوجا کیں گے اور عورتیں بہت بڑھ جا کیں گی یہائیک کہ بچپاس عور توں کا نگراں ایک مردہ وگا۔ (بخاری مسلم)

علم اُٹھانے سے مراد ہے علم سے عافل ہوجانا۔ آج آج آپ دکھے لیجے کہ لوگ دنیاوی علوم شوق سے سکھتے ہیں مگر دین کے علم کی اکثر لوگوں کو پر واہ نہیں۔ مسلمان بہت ہیں مگر طہارت اور نماز کے مسائل تک نہیں جائے انگاش اسکولوں میں پڑھانا چاہتے ہیں۔ وگ اپنے ذریعے لوگوں کو مدارس دیا بیٹوں کو مدارس کی بجائے انگاش اسکولوں میں پڑھانا چاہتے ہیں۔

میڈیانہ صرف اغیار کے اشارے پر منفی پراپیگنڈے کے ذریعے لوگوں کو مدارس سے بدطن کرنے میں مصروف ہے بلکہ فحش فلموں، بیہودہ ڈراموں اور ناچ گانے کے ذریعے بدکاری پھیلانے کا'' کافرانہ فریعنہ'' بھی انجام دے رہا ہے۔

ذریعے بدکاری پھیلانے کا'' کافرانہ فریعنہ'' بھی انجام دے رہا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ اللہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا اللہ نے فرمایا،

''جب غنیمت کوذاتی دولت اورامانت کوغنیمت بنالیا جائے ،اورز کو قر کوتاوان سمجھ لیا جائے ، ورز کو قر کوتاوان سمجھ لیا جائے ، جب دنیا داری کے لیے علم حاصل کیا جائے ، اور آ دمی اپنی بیوی کی اطاعت اور والدہ کی نافر مانی کرے ، اور اینے دوست کوقریب اور والد کودور کرے ،

جب مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں، جب قبیلے کا بدکار قوم کا سردار ہوجائے،
اور جب قوم کا کمینہ اُن کا معزز ہوجائے، جب برے آدمی کی تعظیم اس کے شرسے
بیخے کے لیے کی جائے، جب بدکار عور تیں اور گانے بجانے کے آلات ظاہر ہوں، اور
شرابیں پی جائیں، اور بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں،

اُس وفت تم سرخ آندھیوں، زلزلوں، زمین میں دھننے، صورتیں مسنح ہونے، پقر برسنے اوراُن نشانیوں کا انتظار کرنا جولگا تارآئیں گی جیسے کسی ہار کا دھا گہ ڈوٹ جائے تواس کے دانے مسلسل گررہے ہوں''۔ (جامع ترمذی)

# **4182**

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آقاومولی ﷺ نے فرمایا،
''بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے سچی تو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ وقبول فرمالیتا ہے'۔ ( بخاری مسلم )
﴿183﴾

حضرت ابوہریرہ ہے۔ دوایت ہے کہ نورجسم کے نے فرمایا، کیاتم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی ،ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم ودیناریعنی مال ومتاع نہ ہو۔ آپ نے فرمایا،

''میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روز ہے اور زکو ہ کے ساتھ آئے گالیکن حال میے ہوگا کہ اُس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پرتہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا،کسی کا خون بہایا ہوگا اور اُس کو مارا ہوگا۔پس اُس کی نیکیوں میں

الله تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرناصدقہ ہے اوراس کے کثیر فائدے ہیں۔ \$187 ﴾

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ سرکار دوعالم ﷺ نے فرمایا،
''کوئی مرنے والا الیانہیں جونادم نہ ہو'۔ صحابہ نے عرض کی ، یارسول اللہﷺ!
انہیں کس بات پر ندامت ہوتی ہے؟ فرمایا، اگروہ نیک ہے تو اس بات پر نادم ہوتا ہے کہ میں نے زیادہ نیکیاں کیوں نہ کیں ۔ اورا گر براہے تو اس بات پر نادم ہوتا ہے کہ میں نے برائیاں کیوں کیں۔ (تر مذی ، مشکلو ق کتاب الفتن)

صدیث پاک کامفہوم واضح ہے کہ بندہ جب آخرت کے معاملات کواپنی آنکھوں سے دیکھے لیے گا تو پھر نیک ہو یا برا، اُسے اپنے حال پر ندامت ہوگی۔ نیک کونیکیاں زیادہ نہ کرنے کی وجہ سے اور برے گاناہ کرنے کے سبب۔

# **4188**

حضرت اُسامہ بن زید کے سے روایت ہے کہ آقاومولی کے آگا اُس میں اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اور وہ ایول گوے کو کا جیسے چکی کے گردگدھا پھرتا ہے۔ جہنمی اس کے پاس آ کر کہیں گے، اے فلال! تم یہاں کیسے؟ تم تو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھا ور کے پاس آ کر کہیں گے، اے فلال! تم یہاں کیسے؟ تم تو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھا اور برائی سے روکتے تھے۔ وہ کہ گا، میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خوذ ہیں کرتا تھا اور تمہیں تو برائی سے روکتے تھے۔ وہ کہ گا، میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خوذ ہیں کرتا تھا اور تمہیں تو برائی سے روکتے تھے۔ وہ کہ گا، میں تمہیں و کی وجہ سے ہے، نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکنے کی وجہ سے نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے سے روکنا چھوڑ دے گا تو وہ دو واجب ترک کرنے کی وجہ سے اور زیادہ عذا ب کا مستحق سے روکنا چھوڑ دے گا تو وہ دو واجب ترک کرنے کی وجہ سے اور زیادہ عذا ب کا مستحق ہوگا۔ لہذا ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح بھی کرتے رہنا چا ہے۔

سے ان مظالم کے برابرانہیں دے دی جائیں گی۔ اگرلوگوں کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہوگئیں تو پھران لوگوں کے گناہ لے کراُس پرڈال دیے جائیں گے۔ پھراُسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا''۔ (صحیح مسلم)

4184 ﴾

انہی سے روایت ہے کہ آقاومولی کے ارشاد فرمایا،
''جس نے اپنے کسی بھائی پرظلم کیا ہو، اس کی بے عزقی کر کے یا کسی اور طرح،
اُسے چاہیے کہ اُس دن سے پہلے اُس سے معاف کرالے جس دن اس کے پاس نہ دینار ہوگا نہ درہم۔اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوئے تو اُس ظلم کے برابر لے لیے جائیں گے اور اگر اس کے پاس نیک اعمال نہ ہوئے تو مظلوم کے گناہ اُس پر ڈال دیے جائیں گے۔ (بخاری)

جس کے ساتھ کوئی زیادتی یا غیبت کی ہویااس کا مال ناحق لیا ہوتواس سے دنیا ہی میں معافی مائگنی چاہیےاور جو مال لیا ہووہ لوٹا دینا چاہیے۔

## **4185**

حضرت ابواُ مامہ ہے۔ دوایت ہے کہ نی کریم گئے نے فرمایا،
'' قیامت کے دن مرتبے کے لحاظ سے سب لوگوں سے بدتر وہ بندہ ہوگا جس نے
دوسر ہے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت بربادکر لی'۔ (ابن ماجہ)

یعنی دوسروں کی دنیا کی خاطر ناجائز اور حرام کام کیے اور اپنی عاقبت بربادکر لی۔

عفرت انس ہے۔ دوایت ہے کہ آقاومولی گئے نے فرمایا،

رف من من الله تعالى كے غضب كو بجها ديتا ہے اور بُرى موت كودور كرتا ہے''۔ ''صدقه الله تعالى كے غضب كو بجها ديتا ہے اور بُرى موت كودور كرتا ہے''۔ (حامع تر مذى)

**4189** 

حضرت ابوہریرہ ﷺ نے فرمایا،

''جولوگ کسی مجلس میں انسطے ہوئے اوراس مجلس میں انہوں نے نہ تو اللہ کا ذکر کیا اور نہ ہی اپنے نبی پر درود پڑھا، تو یہ مجلس ان کے لیے خسارہ کا سبب ہوگی۔اگر اللہ چاہے گا توان کی مغفرت فرمائے گا،اوراگر چاہے گا توانہیں عذاب دے گا''۔

(ترندی، مشکوة باب ذکرالله)

مومن کی ہرمجلس میں اللہ تعالی اور اُس کے حبیب ﷺ کا ذکر ہونا خیر وبرکت کا باعث ہے۔ درود شریف کا علیحدہ سے ذکر فر مایا تا کہ معلوم ہوجائے کہ درود شریف بھی رحمت وبرکت اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔

**4190** 

حضرت ابوہریہ میں سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا تھائے نے فرمایا،
''جب کچھ لوگ ذکرِ اللّٰی کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے اُن کو گھیر لیتے ہیں، اور
رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور سکون واطمینان کی دولت اُن کے لیے نازل ہوتی
ہے، اور اللّٰہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اُن فرشتوں میں فرما تا ہے جو اُس کے قریب ہوتے
ہیں'۔ (مسلم، مشکو قباب ذکر اللّٰہ)

ذکر تین طرح ہوتا ہے۔ زبان ہے، دل ہے اور دیگر اعضاء ہے۔ دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا اپنا مقام ہے اور جماعت میں ذکر اللی کی اپنی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد تشبیح ہویا اس کے حبیب ﷺ اور دیگر محبوب بندوں کا ذکر ،سب اللہ تعالیٰ ہی کے ذکر کی مختلف صور تیں ہیں۔ قرآن کریم کودیکھیے۔

اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کا ذکر بھی ہے اور رسول معظم کے عظمت کا بیان بھی ، انبیاء وصحابہ کرام کا تذکرہ بھی ہے اور صالحین کی شان کا چرچا بھی۔ یہ کہنے

میں کوئی مضا نقہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا محبت سے چرچا کرنا اور اس کے دشمنوں کا برائی سے ذکر کرنا بھی ذکر اللی میں داخل ہیں۔

191 ﴾

حضرت ابوسعید کے سے روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے مسجد میں کچھ لوگوں کو بیٹھا دیکھ کر فرمایا ہتم لوگ یہاں کس لیے جمع ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم یہاں ذکر الٰہی کے لیے بیٹھے ہیں۔حضرت معاویہ کے نے بیٹھے ہیں۔ مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت معاویہ کے زامایا، میں نے برگمانی کی وجہ سے تہہیں قتم نہیں دی۔ میں نے تم لوگوں کے مقابلے میں بہت کم احادیث روایت کی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہا کہا کہ ایک دن صحابہ کرام مسجد میں اللہ تعالی اور رسولِ معظم کے ذکر میں مشغول سے کہا تا کریم کے وہاں تشریف لائے اور فرمایا،

کہ آ قاکریم اور اسٹریف لائے اور فر مایا،

﴿ مَا اَجُلَسَکُم ﴾ تم لوگ س لیے جمع ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کی،

﴿ جَلَسُنَا نَذُكُو اللّٰه وَ نَحْمَدُهٔ عَلَىٰ مَا هَدَانَا لِلْإِسُلامَ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا ﴾

ہم اللہ کے ذکر اور اس کے شکر کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہم اللہ کے ذکر اور اس کے شکر کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہمایت دی اور اس کے ذریعے ہم پراحسان فر مایا ۔ طبر انی اور بیہی میں یا لفاظ ہیں،

﴿ جَلَسُنَا نَدُ عُ اللّٰهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَىٰ مَا هَدَانَا لِدِینِنَا وَمَنَّ عَلَیْنَا بِک ﴾

﴿ جَلَسُنَا نَدُ عُ اللّٰهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَىٰ مَا هَدَانَا لِدِینِنَا وَمَنَّ عَلَیْنَا بِک ﴾

دین کی ہمایت عطاکی اور آپ وہ جمج کرہم پر بڑا احسان فر مایا "۔

حضور ﷺ نے فر مایا ، تمہیں اللہ کی قسم! کیا تم اسی لیے جمع ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کی ، اللہ کی قسم! ہم اسی مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آپ نے فر مایا،

﴿ إِنِّی لَمُ اَسۡتَحٰلِفُكُمُ تُهُمَةً لَّكُمُ وَلٰكِنَّهُ اَتَانِیُ جِبُرِیُلُ فَاحْبَرَنِیُ اَنَّ اللّٰهُ وَانِیْ کَمْ اللّٰہُ کَا مُبَرِئِیْ اَنْ اللّٰهُ وَانِیْ کُمْ وَلٰکِنَّهُ اَتَانِیْ جِبُرِیُلُ فَاخْبَرَنِیْ اَنَّ اللّٰهُ وَانِیْ کُمْ اللّٰہُ کَانُو کُولُونِ کُولُونِ کُولُونِ کُمْ وَلٰکِنَّهُ اَتَانِیْ جِبُرِیُلُ فَاخُبَرَنِیْ اَنَّ اللّٰهُ وَانِیْ کُمْ اَسْتَحٰلِفُکُمْ تُهُمَةً لَّکُمْ وَلٰکِنَّهُ اَتَانِیْ جِبُرِیُلُ فَاخْبَرَنِیْ اَنَّ اللّٰهُ اِسْ کَانِیْ کُمْ اَسْتَحْلِفُکُمْ تُهُمَةً لَّکُمْ وَلٰکِنَّهُ اَتَانِیْ جِبُرِیُلُ فَاخُبُرِنِیْ اَنْ اللّٰهُ اِسْتَعْدِلِفُکُمْ تُهُمَةً لَّکُمْ وَلٰکِنَّهُ اَتَانِیْ جِبُرِیُلُ فَاخْبَرَنِیْ اَنْ اللّٰهُ اِسْتَعْدِلِنُهُ کُلُولُونِ اللّٰهُ اِسْتَعْدِلُونُهُ اِسْتُولُونِ الْکُولُ اِسْتُولُونِ کُی اللّٰہُ اِسْتَعْدِلُونُ کُولُونِ کُی اللّٰہُ اِسْتَعْدِلُولُونِ کُولُونِ اللّٰهُ اِسْتَعْدِلُونُ کُمْ وَلٰکُونُ اِسْتُ عِنْ کُولُونُ اِسْتُولُونِ کُولُونِ اِسْتُ اِسْتُ مِنْ کُلُونُ اِسْتُعْدِلُونُ اِسْتُونُ اللّٰهُ اِسْتُونُ اللّٰهُ اِسْتُونُ اِسْتُونُ اللّٰهُ اِسْتُونُ اِسْتُونُ اِسْتُونُ اِسْتُونُ اِسْتُونِ اِسْتُونُ اِسُونُ اِسْتُونُ اِسْتُونُ اِس

كتناوفت درود يره ها كرون؟ آپ نے فر مايا، جتناتم چا ہو۔

میں نے عرض کی، چوتھائی وقت؟ فرمایا، جتنا چاہو،اگر اس سے زیادہ کروتو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی، آ دھاوقت؟ فرمایا، جتنا چاہو،اگراس سے زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کی، تہائی وقت؟ فرمایا، جتنا چاہو،اگراس سے زیادہ کروتو تمہارے لیے بہتر ہے۔

میں نے عرض کی ،اب میں عبادت کے تمام وقت میں آپ پر درود پڑھوں گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا ، یہ تہہار عموں کو دور کرے گا اور تہہارے گناہ مٹادے گا۔ (تر مذی ،مشکلو ، باب الصلو ، علی النبی)

مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کاذکراللہ تعالیٰ کاذکر ہے۔ (روح المعانی) ﴿194﴾

حضرت ابو ہریرہ ہے۔ دوایت ہے کہ رحمتِ عالم کے نے فر مایا، ''جو شخص دن میں سومر تبہ ﴿ سُبُحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ ﴾ پڑھے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگر چہوہ سمندر کی جھاگ کے برابرہی کیوں نہ ہوں'۔ (بخاری، مسلم)

#### **4**195

حضرت ابان بن عثان کے سے روایت ہے کہ رسولِ مجتشم کے فرمایا،

''جو خص ہرروز جی وشام تین تین مرتبہ یہ کلمات پڑھے گا، ﴿ بِسُمِ اللّٰهِ الَّذِی لاَ يَضُرُّ مَعَ السَّمِهُ شَیءٌ فِی الْاَرُضِ وَلاَ فِی السَّمَاءِ وَهُو السَّمِیعُ الْعَلِیٰمُ ﴿ يَضُو السَّمِاءِ وَهُو السَّمِیعُ الْعَلِیٰمُ ﴿ يَضُو السَّمِاءِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِیٰمُ ﴿ يَضُو السَّمِاءِ وَهُو السَّمِیعُ الْعَلِیٰمُ ﴿ ثَالِلَّهُ كَا مَ سِي (میں نے صبح وشام کی) کہ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاسکتی، اور وہی سننے والا جانے والا ہے''۔ یہ کلمات پڑھنے والے کوکوئی تکلیف یا نقصان نہ ہوگا'۔ (تر فدی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ ﴾

"میں نے مہیں تہمت لگانے کے لیے شم نہیں دی۔اصل بات بیہ کہ ابھی جریل نے میرے پاس آ کریے خبر دی ہے کہ اللہ تعالی تمہاری اس محفل کی وجہ سے تم لوگوں پر ملائکہ کے مجمع میں فخر فرمار ہاہے'۔ (مسلم)

معلوم ہوا کہ حضور کی کی دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے رب تعالیٰ کاشکرادا کرنا ایسا مبارک کام ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ملائکہ کے مجمع میں فخر فرما تا ہے۔ محافلِ میلا د کا انعقاد بھی اس شکرانے ہی کی ایک صورت ہے۔ صحابہ کرام کا حضور کی کے فضائل بیان کرنا اور نعتیں پڑھنا متعددا حادیث میں موجود ہے۔

# **4192**

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ بہت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا،
''ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے اور دلوں کی صفائی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ ذکر الٰہی کے سوا اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جواللہ کے عذاب سے مکمل نجات دلا دے'' صحابہ نے عرض کی ، کیا جہا دبھی اس کے برابز نہیں؟
رسولِ معظم ﷺ نے فرمایا، ہاں جہا دبھی ، حتیٰ کہ لڑتے ہوئے تمہاری تلوار بھی ٹوٹ جائے۔ (بیہ بیقی فی دعوات الکبیر ، مشکوٰق)

ذکرِ اللی کی فضیلت متعدد احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو زندہ اور ذکر نہ کرنے والے کو مردہ سے تشبیہ دی گئی۔ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا،اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تہمیں دیوانہ مجھیں۔ 193 ﴾

حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ میں نے بار گاہِ رسالت میں عرض کی ، میرے آقا! میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں۔ آپ بیفر مائیں کہ میں آپ پر

ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ جو بید عاصبے کو پڑھے گا،اسے شام تک کو کی مصیبت نہآئے گی اور جوشام کو پڑھے گا، وہ صبح تک محفوظ رہے گا۔ ﴿196﴾

حضرت جویریدرض الله عنها سے روایت ہے کہ آقا و مولی کے میرے جمرہ سے نماز فخر کے لیے تشریف لے گئے تو میں اُس وقت مصلے پرتھی۔ جب آپ چاشت کے وقت واپس تشریف لائے تو مجھے مصلے پرد کھے کر فرمایا، کیا تم اُس وقت سے مصلے پرہی ہو؟ میں نے عرض کی ، ہاں یارسول اللہ کے احضور کے اُنے فرمایا،

میں نے چارکلمات پڑھے ہیں جوایسے ہیں کہان کا موازنہ اگرتمہارے سارے دن کی عبادت سے کیا جائے تووہ کلمات وزن میں بھاری ہونگے۔وہ کلمات سے ہیں: ﴿سُبُحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمُدِهٖ عَدَدَ خَلُقِهٖ وَرِضٰی نَفُسِهٖ وَزِنَةَ عَرُشِهٖ وَمِدَادَ کَلِمَاتِهِ ﴾ (صحیح مسلم)

## **4197**

''اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں رنے وغم سے، بے بسی اور ستی سے، بز دلی اور سنجوی سے، قرض اور لوگوں کے غلبہ سے''۔ ( بخاری ، مسلم ) اس حدیث میں جسمانی اور روحانی پریشانیوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔

اس حدیث میں جسمانی اورروحانی پریشانیوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ﴿198 ﴾

الی !میرے نفس کو پر ہیز گاری عطافر مااوراس کو پاک وصاف کردے، تو ہی اسے سب سے بہتر پاکیزگی دینے والا ہے اوراس کا ولی اور مددگارہے۔

الی امیں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جوفائدہ نہ دے، اور ایسے دل سے جس میں تیراخوف نہ ہو، اور ایسے فنس سے جو سیر نہ ہوا درایسی دعاسے جوقبول نہ ہو'۔

'' بے بی'' سے مراد ہے عاجز ہوجانا۔ سستی کا مطلب ہے عبادات کا طبیعت پر دشوار ہو جانا۔ بڑھا پے سے مراد اتن عمر ہے کہ جب دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی قوتیں جواب دے جائیں اور بندہ دوسروں پر بوجھ بن جائے۔

ان تینوں حالتوں کے علاوہ ہزد کی اور تنجوسی سے پناہ ما نگنے کی تعلیم دی گئی۔ ہزدل شخص کلمہ من کہ ہوت ہے۔ اور جہاد کے جذبے سے محروم رہتا ہے، اور بیہ بڑا عیب ہے۔ کنجوس آ دمی راہِ خدا میں مال خرج نہیں کرتا، لہذاان عیبوں سے پناہ مانگنی چا ہیے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اس کے عذاب سے بھی پناہ مانگنی چا ہیے اور دنیا میں عذابِ قبروالے اعمال سے بھی۔ پھر نفس کا تقوی اور تزکیہ مانگنے کی دعاسکھائی گئی۔ عذابِ قبروالے علوم جن سے دین کی خدمت نہ لی جائے، یاوہ دینی علم جسے دنیا کمانے کے لیے پڑھا جائے یا جس پڑمل نہ کیا جائے، اس سے بھی پناہ مانگنی چا ہیے۔ وہ دل جس میں خوف خدانہ ہواوروہ نفس جس میں قناعت و آسودگی نہ ہو، ایسے عنافل پھردل سے اور ایسے لالچی ناشکر نے نفس سے بھی پناہ مانگنی چا ہیے۔

**4199** 

''اے اللہ! میرے دین کو درست فر ماجومیرے ہر کام کا محافظ ہے، اور میری دنیا کومیرے لیے بہتر کر دے جس میں میری روزی ہے، اور میری آخرت کومیرے لیے اچھی کر دے جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے۔

(اللی!) میری زندگی کومیرے لیے ہر بھلائی میں اضافہ کا ذریعہ بنادے اور میری موت کومیرے لیے ہر تکلیف و برائی سے راحت بنادے'۔ (مسلم)

حضرت ابودَردا الله سے روایت ہے کہ نبی کریم الله می دعا ہے ، ﴿ اللّٰهُمّ اللّٰهُ مَّ اللّٰهُ مَ اللّٰهُ مَّ اللّٰهُ مَّ اللّٰهُ مَ اللّٰهُ مَل كَا تَو فَقَى مَا اللّٰهُ مَول جو تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللّٰد! ابنی محبت کو میرے لیے میری جان ، میری اولا داور شنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا ابنی میری اولا داور شنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے''۔ (جامع ترفی ابواب الدعوات)

دوسرى روايت ميں ہے كه آقاومولى ﷺ اپنى دعاميں يكلمات كها كرتے تھے، ﴿ اللّٰهُمَّ ارْزُقُنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنُ يَّنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ. اللّٰهُمَّ مَا

رَزَقْتَنِيُ مِمَّا فَاجُعَلُهُ قُوَّةً لِيُ فِيُمَا تُحِبُّ. اَللَّهُمَّ وَمَا زَوَيُتَ عَنِّيُ مِمَّا اَحَبُ فَاجُعَلُهُ فَرَاغًا لِيُ فِيُمَا تُحِبُّ﴾

''اے اللہ! مجھے اپنی محبت عطافر ما، اور ہراُ س شخص کی محبت عطافر ما جس کی محبت میں تیرے نزدیک مجھے نفع دے۔ اللی! مجھے جو پہندیدہ چیز عطافر ما، اُسے اپنی محبت میں میری طاقت اور قوت بنا، اور جو پہندیدہ چیز مجھ سے روک دے، تو مجھے اپنی پہندیدہ چیز وں میں مصروف رکھ کراس سے بے رغبت بنادے'۔ (ایضاً) ایک نصیحت آ موز حکایت:

حضرت حسن بھری رحماللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک نمازِ جنازہ میں شریک ہوا۔ ایک چھوٹی لڑکی اس جنازہ کے ساتھ روتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس لڑکی نے کہا، بابا جان! میری زندگی میں آج کے دن کی طرح کوئی دن نہ آئے گا۔ میں نے کہا، اے بٹی! تیرے باپ کے لیے آج کے دن کی طرح کوئی دن نہ آئے گا۔ ہم دفن کے بعد واپس تیرے باپ کے لیے آج کے دن کی طرح کوئی دن نہ آئے گا۔ ہم دفن کے بعد واپس ہوگئے۔ اگلے دن ضبح میں نے اسی لڑکی کوقبرستان جاتے دیکھا تو میں اس کے پیچھے چلا کہ میاڑکی دانا ہے، دیکھیں وہاں جا کرکیا کہتی ہے۔

راوی کہتا ہے کہ آپ اُس کی نظروں سے اوجھل رہنے کے لیے ایک درخت کی اوٹ میں رہے۔ وہ لڑکی این والد کی قبرسے لیٹ گئی اور کہنے لگی ، بابا جان! کل رات تو میں نے آپ کے لیے کس نے چراغ جلایا تھا، آج رات آپ کے لیے کس نے چراغ جلایا تھا، آج رات آپ کے لیے بستر بچھایا تھا، آج رات آپ لیے لیے کس نے بستر بچھایا تھا، آج رات آپ کے لیے بستر بچھایا تھا، آج رات آپ ہونگے ہاتھ یا وَل دبائے تھے، آج رات آپ ہونگے ؟

باباجان! کل رات میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات کس نے پانی پلایا ہوگا؟ باباجان! کل تک تو آپ کومیں کھانا دیا کرتی تھی، آج آپ کو کھانا کس نے دیا ہوگا؟

حضرت حسن بھری مین کررونے لگے اوراس لڑکی کے پاس جا کرفر مایا،

اے بٹی! مینہ پوچھو بلکہ میہ کہو، اے بابا جان! ہم نے قبر میں آپ کامنہ قبلے کی طرف کیا تھا، کیا آپ اسی حال میں ہویا آپ کامنہ قبلے سے پھیردیا گیا ہے؟

بابا جان! ہم نے آپ کوقبر میں صحیح سالم بدن کے ساتھ لٹایا تھا، کیا آپ اس حال میں ہویا کیٹرے آپ کا بدن کھارہے ہیں؟ بابا جان! نکیرین نے آپ سے تین سوال پوچھے تھے، آپ نے ان سوالوں کے سحیح جواب دیے یانہیں؟

باباجان!علاء فرماتے ہیں کہ مُر دوں پر قبر کشادہ ہوجاتی ہے یا پھر تنگ۔ آپ پر قبر کشادہ ہو کی ہے یا پھر تنگ۔ آپ پر قبر کشادہ ہوئی ہے یا تنگ؟ بابا جان! علاء فرماتے ہیں کہ میت کے فن کو جنت کے فن سے بدل دیاجا تا ہے یا آگ کے کفن سے بدلاگیا ہے یا آگ کے کفن سے؟

بابا جان! علاء فرماتے ہیں کہ قبر کسی کوایسے دباتی ہے جیسے مال محبت سے گلے لگاتی ہے اور کسی کووہ غضب سے دباتی ہے اور کسی کووہ غضب سے دباتی ہیں۔ آپ کوقبر مال کی طرح محبت سے گلے ملی ہے یا غیظ وغضب سے؟

بابا جان! میت شرمندہ ہوتی ہے، اگر متقی ہے تو اس پر کہ نیکیاں زیادہ کیوں نہ کیس۔اورا گر گئڑگار ہے تو اس پر کہ گناہ کیوں کیے۔اے بابا جان! آپ گناہوں پر شرمندہ ہوئے ہویا نیکیوں کی کی پر؟ اے اللہ!ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا اور مجھے قیامت کے دن ان کی ملاقات نصیب فرما۔

یہ میں کراس لڑی نے کہا، اللہ آپ کو جزادے، آپ نے بہت اچھی نصیحت کی ہے اور مجھے غفلت کی نیندسے بیدار کیا ہے۔ (المواعظ العصفو ریے، ملخصاً)

رب کریم ہمیں اپنے گنا ہوں سے سچی تو بہ کرنے کی تو فیق دے اور آخرت کی فکر

عطافر مائ ـ آمين بجاهِ النبي الكريم عليه وعلىٰ آلهِ افضلُ الصلواةِ والتسليم.